

وروالقران وراد

امتاذالقرار فارئ فكالورهم سن المطهري علار

والضيخابالكيثين

باديوليم تفر فرن شريف أرذو بإزار لا بهور باكتنان Coll:0300-7259263,0315-4959263 جمله حقوق محفوظ ہیں

عال فران



تسنيف بالمنافقة المنافقة المنا

بروف ديدُنگ : خادم لقرآن قاري عبدا تقاد رفقت بندي

ليكل البروائزر عرصدين الحسنات ووكر، ايدووكيث بالى لامور

تاريخ اشاعت : بتمبر2016 منذوالجديه الص

قيت : =/200



و المضيح يبادكيت باديم ليم نفر عزن شريف ارذو بازار لابهور ياحتان 0300.7259263.0315-4959263

## فهسسرست

| صفحہ | المحتويات       | نبر | صفحہ | المحتويات             | نمبر |
|------|-----------------|-----|------|-----------------------|------|
| 133  | بمسنزه كابسيان  | 17  | 7    | نورقسراءت             | 1    |
| 138  | ها یخمسیر       | 18  | 15   | تقساريط               | 2    |
| 141  | مائے سکت        | 19  | 21   | مقدم                  | 3    |
| 142  | ھے۔ ئے تانیث    | 20  | 23   | عسلم التحويد          | 4    |
| 145  | وجوہات مید      | 21  | 31   | استعباذه اوربسمله     | 5.   |
| 160  | معسرفت الوقوفي  | 22  | 40   | مخسارج الحسىروفس      | 6    |
| 171  | ابتداء          | 23  | 60   | صفات الحروث           | 7    |
| 171  | اعساده          | 24  | 63   | صفات لازمهمتنساده     | 8    |
| 172  | 4               | 25  | 66   | صفات لا زمه غيرمتضاده | 9    |
| 175  | وتقع            | 26  | 88   | مفات عارضه            | 10   |
| 176  | الم             | 27  | 96   | نون ساکن اورتؤین      | 11   |
| 178  | رسم خلاعمث تي   | 28  | 102  | میم سامن کے احکام     | 12   |
| 185  | محب وتلاوست     | 29  | 104  | ادغام کابیان          | 13   |
| 187  | التكبيرات       | 30  | 116  | مدكابيان              | 14   |
| 191  | خوشس آوازی      | 31  | 123  | حروت مقطعات           | ·15  |
| 192  | الحسال المستخسل | 32  | 130  | اجتماع ساكنين         | 16   |

# كلمات تشكر

ال کتاب کے دوسرے ایر کتن میں جن احباب نے مجھے مفید مشوروں سے توازا۔
یا کئی بھی طور پر اپنی مجبت کا اظہار فر مایا میں ان سب کا تہد دل سے شکریدادا کرنا ضروری سمجھتا
ہول ۔اور بارگاہ رب العزت میں دعامح ہول کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم وعمل میں مزید
برکتیں عطا فر مائے واضحیٰ پیلی کیشنز (لا ہور) کا ممنون احبان ہوں جنہوں نے فراخ دلی کا
مظاہرہ فر مائے ہوئے اس کتاب کی اشاعت فر مائی ۔
چندا حباب کے اسمائے گرامی:

حضرت علامه مولانا قاری عطاء الرحمن صدیقی صاحب مددسه جامعه عربیه احیاء العلوم حضرت علامه مولانا قاری عطاء الرحمن صدیقی صاحب مددسه جامعه عربیه احیاء العلوم زینت القراء قاری محد طارق قادری صاحب مدرس شعبه تجوید و قرآت دعوت اسلامی لا مولا مولانا قاری ظفرا قبال مظهری صاحب مولانا قاری ظفرا قبال مصطفی اویسی صاحب مولانا قاری غلام صطفی اویسی صاحب محترم المقام حاجی مقبول جمال صاحب محترم المقام حاجی متقور جمال صاحب محترم حاجی منظور جمال صاحب

شرگزار

خادم القرآن قاری محمسعود جمال مظهری مدرس عربیها حیاالعلوم وخطیب جامعه مسجد طویی بورے والا

#### مصنف کے وصال کے بارے میں

افسوس که ......فن تجوید و قرأت کے منفرد امتاد جناب اُمتاذ القراً فخرانحو دین حضرت علامه مولانا قارى محدنور جمال مظهرى عليه الرحمه 16 رجب المرجب 1432 هر بطابق 18 جون 2011ء بروز ہفتہ صبح 3 بجے اسپنے خالق حقیقی سے جاملے اناللہ و اناالبیرا جعون الله تبارك وتعالى جل وعلا بحاه سيدالا نبياء ملطيلاتا قبله قارى صاحب كواسين جوار رحمت ميس جكه عطا فرمائے ...... آپ کاوصال مبارک مجھ اس طرح ہوا کہ آپ نے خطبہ جمعة المبارک دياجس مين آپ نے تقريباً ايك ماه سے حضرت يوسف عليه السلام كاذ كرخير شروع كر ركھا تھا اس آخری جمعه شریف میں یوسف علیہ السلام کاذ کرخیر مکل فرمایا۔ جمعه شریف سے فراغت کے بعدآب اب آبالی گاؤل میک نمبر 541 دا او اظهیر جر بورے والا تشریف کے آپ نے نماز عصر ومغرب وعثاء كاؤل كى مسجد مين ادا فرمانى نمازعثاء كے بعدرات محتے تك آپ كھر والول سے بڑے فوش محار کہے میں باتیں فرماتے رہے بھراسینے بستر پر آرام فرما ہو محتے مجمع كوجب آپ كونماز كے لئے اٹھا يامي تو آپ كى روح مبارك پرواز كر چکھى و ودن آپ كے محمروالول تلامذه اوراحباب کے لئے قیامت مغریٰ کادن تھا ہرآئکھ اشک بارھی گاؤں کے امام معاحب جب آپ کااعلان و فات کرنے لگے تو جب آپ کا نام آیا مپیکر میں ہی بلند آواز سے رونے کے انہوں نے تو پورے گاؤں کو ولا دیا۔ آپ کے جنازے میں کثیر تعداد میں مثامخ عظام بالخصوص موتى باصفا ملك المدرمين حضرت علامه مولانامفتي محمدتين اويسي ماحب مدرمدرس مدرسه عربيها حياء العلوم في و دي عمام كرام وقراء كرام وحفاظ في شركت فرمانی گاؤل میں بہلی مرتبها تنابر اجناز و دیکھامحیا آپ کی نماز جناز و پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامه مولانا پیرمیدمحم محفوظ الحق شاه مساحب نے پڑھائی آپ کامز ارمبارک کاؤل والے

قبرستان میں بنایا گیاہے۔

آپ کاعرک مبارک ہرسال 16 رجب المرجب کے دن کو ٹایان ٹان طریقے ہے۔ منایا جاتا ہے۔

وصال مبارک کے بعد کائی اجباب کو خواب میں آپ کی زیارت ہوئی۔

میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ قبر مبارک میں قرآن پاک کی تلاوت فرمارے ہیں کمی نے آپ کو دیکھا کہ آپ مدین شریف کی گلیوں میں پھر رہے ہیں ۔ تو کسی نے آپ کو دیکھا کہ آپ مدین شریف کی گلیوں میں پھر رہے ہیں ۔ تو کسی نے آپ کو دیکھا کہ آپ جنت کی میر فرمارہ ہیں بھان اللہ! اللہ رب العزت اپنے پیاروں کو ایسی می جزا عظاء فرما تا ہے اب آپ کی مند پر آپ کے خلف الرثید صاحبزاد ، قاری محمد معود جمال مظہری ممام فرائن سرائجام دے رہے ہیں اللہ رب العزت ما جزاد ، صاحب کو آپ کا صحیح جائیں بنائے ۔ تاکہ آپ کی مند فور علی فور ثابت ہواور اللہ رب العزت آپ کی وراثت قرآت کو زند ، تا بند ، درکھنے کی تو فیق بخٹے ۔ اللہ رب العزت آپ کے معتقد مین متعلقین اور تلا مذہ کو آپ کے بند ، درکھنے کی تو فیق سے متفیض فرمائے ۔ درومانی فیض سے متفیض فرمائے ۔ تاب کے معتقد مین متعلقین اور تلا مذہ کو آپ کے رومانی فیض سے متفیض فرمائے ۔ تاب کے معتقد مین متعلقین اور تلا مذہ کو آپ کے آسین بھا ، لماہ ویش

د عا گؤ

خادم القرآن قاری محدسر و مظهری مهتم مدرسه جامعه نوریه مظهر القرآن چشتیاں شریف بسم الله لرحن الرحيم ر نو رئسسراءست

ادبیب ملت: حضرت علامه مولانا محد منشا تا بش قصوری مدخله

جامعه نظاميه رضويه لاجور بإكتان

قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، سماعت اور زیارت باعث برکات و تواب ہے۔
جسے ہرعبادت، نماز، ذکر قاروزہ اور جی کی ادائی میں فرائض و واجبات، منن و متحبات کا بجالانا
اوران کا لحاظ رکھنا قبول کا سبب ہے ویسے ہی قرآن کریم کی تلاوت وسماعت اور زیارت کے
بھی اصول و ضوابلا ہیں۔ بیال تک حکم ہے کہ لایمسه الاالمطھرون اسے بلا طہارت
مت چھوڑ اور سماعت کے لیے ارثاد ہے۔

(يَاكَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا إِذَا قُرِئَ الْقُرُانُ فَاسْتَبِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمْ ثُرُّجُونَ)

اے ایمان والوجب قرآن کریم کوپڑھا مار ہا ہوتو کان لگا کراور نہایت خاموشی سے منتے رہوتا کہتم پررحمت نازل ہوتی رہے۔

جب بلاطہارت چھونااور سستی سے سنا ظلاف ادب واحترام ہے تو صحت الفاقی کے ساتھ قراءت کرنا تو انتہائی لازم وضروری ہے۔ چنانچ اتمہ قراءت کی اقدام اوراس کے فرائد و قراءت قرآن کے قوائد و فراءت قرآن کے قوائد و فرائن کے قوائد و ثراءت برای بڑی مغید تناہیں تعین فرمائی جو ثمرات پر الساس کے لیے بڑی بڑی مغید تناہیں تعین فرمائی جو مدارس اسلامیہ کے نصاب میں شامل ہیں۔ انہیں ائمہ وقراء حضرات کی روش پر چلتے ہوئے مدارس اسلامیہ کے معروف ومشہور عالم حافظ قاری الحاج موانا محد فور جمال مظہری مدظلہ المنت و جماعت کے معروف ومشہور عالم حافظ قاری الحاج موانا محد فور جمال مظہری مدظلہ المنت و جماعت کے معروف ومشہور عالم حافظ قاری الحاج موانا محد فور جمال مظہری مدظلہ المنت کے معروف ومشہور عالم حافظ قاری الحاج موانا محد فور جمال مظہری مدظلہ المنت کے معروف ومشہور عالم حافظ قاری الحاج ہوئے دیر نظر کتاب قراءت کے سے اپنی عمر بحری بدو بہداور مماغی جمیلہ کو بروسے کارلاتے ہوئے دیر نظر کتاب قراءت کے سے اپنی عمر بحری بدو بہداور مماغی جمیلہ کو بروسے کارلاتے ہوئے دیر نظر کتاب قراءت کے ایران کے اپنی عمر بحری بدور بہداور مماغی جمیلہ کو بروسے کارلاتے ہوئے دیر نظر کتاب قراءت کے ایران کارلاتے کے دیر نظر کتاب قراءت کے ایران کی بازی بروسے کی ایران کو بروسے کارلاتے ہوئے دیر نظر کتاب قراء کی ایران کی بروسے کارلات کے دیر نظر کتاب قراء کی ایران کی بدو بروس کارلات کے دیر نظر کتاب کراہ کی ایران کے دیران کی کو کتاب کتاب کراہ کی کتاب کرائی کی کتاب کراہ کی کتاب کرائی کی کتاب کی کتاب کرائی کی کتاب کی کتاب کے کتاب کرائی کی کتاب کرائی کو کتاب کراہ کی کتاب کرائی کتاب کرائی کرائی کی کتاب کرائی کی کتاب کرائی کرائی کتاب کرائی کرائی

آپ کے والدین مذصر ف اسپنے گاؤل بلکہ علاقہ بھر میں اپنی شرافت، دیانت، تواضع، انکساری میں مشہور اور پابندِ صوم وصلوۃ تھے اور کا شتکاری انکا بیشہ تھا خاصی اراضی کے مالک تھے۔ انہول نے دو بارج وزیارت کی سعادت حاصل کی۔ ۱۹۸۵ء میں وصال فر مایا

تو گاؤل کے تمام مرد اورعورتیں کہدری تھیں کہ آج ایک اللہ تعالیٰ کے ولی کا جنازہ جارہا ہے۔ یول بی آپ کی والدہ ماجدہ مرحومہ کا حال تھا۔ بڑی معاملہ ہی اور سپائی میں مشہورتھیں خاندان کے افرادان سے مشورہ لیتے اور عمل کرتے تھے۔

حضرت مولانا الحاج ماظ قاری محمد نور جمال منظهری مدظلہ نے قرآن مجید سے اپنی تعلیم کا آغاز اسپ گاؤل کے امام حضرت مولانا نیک محمد مرحوم صاحب سے کیا۔ مکول وغیر و نہ ہونے کے باعث دینی تعلیم کو ہی اہمیت دی قرآن مجید، تجوید و قرآت کے ماتھ حفظ کیا۔ ہونے کے ماتھ ماتھ مرف ونجو سے بھی رغبت رہی اور ہدایۃ النح تک اس علم سے پیاس بھجائی۔ آپ کے حفظ و قراءت کے اماتذہ کرام میں یہ نام آتے ہی حضرت مولانا مافلہ قاری رحمت علی ماحب اور حضرت مولانا قاری تاج محمد صاحب سے مدرسر عربیہ اسلامیہ بورے والا اور جامعہ غوشہ کہروڑ پکا اور جامعہ انوار تعلوم ملتان سے پڑھا۔ ان کے علاوہ مولانا قاری محم ہم قادری صاحب، قاری محمد یا رفعشبندی ملتانی اور حضرت مولانا محمد سے سے مدرسے جھی خوب استفادہ کیا۔

۱۹۹۸ میں آپ نے حضرت خواجہ محمد باقر قریشی تقشیندی مجددی علیہ الرحمتہ سے بیعت کاشرف حاصل کیا اور پیر ماحب قبلے نے آپ کی صلامیتوں کے بیش نظرا جازت و خلافت سے بھی بہر و مند فر مایا ۔ حضرت بیر ماحب سے عاشق تھے۔ بی کر بیم کا ہوا ہی اسم گرا می سنتے بی آئی تھیں برنم ہوجا تیں ۔ حب بیداری سے آپ کوشق کی مدتک لگاؤتھا۔ نہایت شفیق اور مہر بال تھے۔ ان کی زیارت سے خدایاد آجاتا تھا۔ حضرت مولانا محمد فور جمال ماحب نے مہر بال تھے۔ ان کی زیارت اور ۲۰۰۵ میں زیارت وعمره کی نعمت ملمی عاصل کی مولانا موصوف سے اپنی حیات مباد کی فور مدان در می میں نیارت وعمره کی نعمت میں عاصل کی مولانا موصوف سے اپنی حیات مباد کو فدمت دین میں ناور مملک حق الجمدت و جماعت کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ آپ نے درج ذیل مقامات پر درس و تدریس اور امامت و خطابت کی ذمہ دار یوں کو . باحن وجوہ نبھایا۔مدرس عزید المدارس منڈی یز مان طبع بہاول پوراے ۱۹ مام ۱۹۸۹ء مدرس عربیدا حیا مالعوم بورے والا ضلع و ہاڑی ۱۹۹۲ء سے تا مال ۲۰۱۰ء میں خدمت سرا عجام عربیدا حیا مالعوم بورے والا ضلع و ہاڑی ۱۹۹۲ء سے تا مال ۲۰۱۰ء میں خدمت سرا عجام دے دے دہے بی ہاں سب سے پہلے آپ نے اسپنے گاؤں میں بی پڑھانے کا آغاز فرمایا و ہاں دے دہے بی ہاں سب سے پہلے آپ نے اسپنے گاؤں میں بی پڑھانے کا آغاز فرمایا و ہاں

تقریباً چارسال تک فی سبیل الله فدمتِ قرآن کریم میں مصروف رہے اور خطابت کے امورکو

پورے کئے۔ اس وقت آپ جامع معجد طوبی بورے والا میں امامت و خطابت کے امورکو

نہایت خوش اسلوبی سے نبھارہ ہے ہیں۔ یہ محجد اسپنے حن و جمال کے باعث قابل دید ہے۔
حضرت مولانا موصوف سے اپنی زندگی کے کئی اہم واقعہ کے بارے دریافت کیا تو آپ نے

فرمایا یول تو میری زندگی کے سنہری واقعات کافی ہیں مگر دو واقعات کی بابت عرض کیے دیتا

ہول ایک یہ کہ جب میں نے اسپنے ہیرومر شد کے حضور کراچی میں قرآن مجید منانے کی سعادت

ماصل کی تو آپ نے خوشی و مسرت کے عالم میں فرمایا۔ قاری صاحب جب آپ قرآن کریم کی

تلاوت فرماتے ہیں قو جہال تک تمہاری آواز جاتی ہے ایسے محوس ہوتا ہے کہ انوار و تجلیات کی

بارش ہور رہ کے پیرومر شد کے یہ ایمان افروز ، روح پرورکلمات میری زندگی کا بہترین اثاثہ

ہوں۔

دوسراواقعہ یہ ہے کہ جب میں نے ۱۹۸۲ء میں جج وزیارت کی سعادت ماصل کی قو میرے رفقاء میں میرے ایک شاگر د مافلو محمد ہونا بھی تھے جو منڈی یزمان کے ایک معروف زمیندار تھے جن اتفاق کہ حرم بیت الند شریف میں ایک مصری قاری سے ہماری ملا قات ہوگئی۔ دوران گفتلو مافل محمد ہونا نے اسے تعارف کراتے ہوئے کہا یہ میرے اتنا ذرصاب مافلا اور قاری قرآن میں یہ سنتے ہی مصری صاحب نے فرمایا تھوڑا ساقرآن مجیدتو مائے۔ جب میں نے چندآیات تلاوت کیں تو وہ بے مدخوش ہوئے اور فرمایا ہم تو سمجھتے تھے سائے۔ جب میں نے چندآیات تلاوت کیں تو وہ بے مدخوش ہوئے اور فرمایا ہم تو سمجھتے تھے کہ پاکتان میں تران کر میں جو مافا تا مگر آج یقین ہوگیا کہ پاکتان میں نہایت نوش الحان اور دکش انداز میں قرآن کر می پڑھنے والے موجود میں ان کی اس تائید پر جھے جوفر حت الحان اور دکش انداز میں قرآن کر می پڑھنے والے موجود میں ان کی اس تائید پر جھے جوفر حت وراحت اور مسرت وخوشی محموں ہوئی اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا کے فدالے میں عطافر مائے اور طلباء کے لیے ضرراہ ثابت ہو۔

دُعا ہے الند تعالیٰ حضرت قاری صاحب کی اس کتاب کو قبولیت و مجبو ہیں۔ عطافر مائے اور طلباء کے لیے خضر راہ ثابت ہو۔

يول تو تلامذه كى تعداد سيكرول ميس معركر ببال چند نام تحرير كرر با مول \_جو الحدلند

| 01202                           | ررن دن بالم ريون بالرير الريون الري الري الري الري الري |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| خدمت دین میں مصروف ہیل          |                                                         |
| 🖈 قاری محدسر و مظهر             | ب در بارعالبه حضرت قبله عالم خواجه نورمحدمهار وی چشتیال |
| الا قارى عبدالرشدما             |                                                         |
| 🖈 قاری محمسعود جمال             | سهعر بهيدا حيا مالعلوم بورے والا                        |
|                                 | ب مدرس جامعه حنفیه غوشیه عارف والا                      |
| 🖈 قارى عبدالطيت م               | ثا کر خلیب 475ای بی بورے والا                           |
| 🖈 قاری محمر ان رسوا             |                                                         |
| ملامه مولانا قاری غلا           | ن ماحب مدرس لا جور                                      |
|                                 | ماحب نائب مهتم مدرسه عربيها جياءالعلوم بورسه والا       |
| 🖈 قاری مولوی مثناق              | باحب مدرس لڈن منتع و ہاڑی                               |
| الأرى محدانوراللهما             |                                                         |
|                                 | رماحب مدرس فينبان معطفي لأن                             |
| ملامه مولانا قاري قا            | ض احمدما حنب مدرسه فینهان مسطفیٰ لڈن                    |
| الاسجاد اخترماء                 | رس سر محود حا                                           |
|                                 | مأحب خطيب جك 421 بورسه والا                             |
| and the second of the second of | . <b></b>                                               |

قارى محداسحاق ماحب مدرس داد جملنير ابور بوالا

مولانا قارى محدظفرا قبال مظهري مهاحب ميك 319 بورسے والا

قارى ملطان احمد مظهرى ماحب يك 319 بورے والا

| حافظ قاری محمد رمضان فریدی صاحب مدرس چک 321 بورے والا                | , ☆              |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| حافظ قاری محمداختر صاحب مین آباد (بهاولنگر)                          | ☆                |
| علامهمولانا قاري ممتازاحمدصاحب مدرس مدرسهعربيها حياءالعلوم بوري والا | ☆                |
| مولانا قارىمحمرشعيب چشتى مدرس چشتى بيرخانه بهاولنگر                  | ☆                |
| قارى محدا كرم دُهدُ ي صاحب در بار قبله عالم عليه الرحمه جثنيال       | ☆                |
| مولانا قاری محمداکمل صاحب خطیب جیک نمبر 515 بورے والا                | ☆                |
| قاری محدا شرف صاحب امام سجدلاری او ه و باوی                          | ☆                |
| قاری محمد تنیع صاحب مدرس کراچی                                       | *                |
| حافظ قاری محمدا کرم گھویرا (بدانه )چشتیال مدرس لا ہور                | ☆                |
| قاری محدصد یل صاحب جک چوبه چشتیال مدرس لا هور                        | ☆                |
| قاری محداصغرصاحب مظهری پرانی چشتیال مدرس لا مور                      | , ☆              |
| قارى محمدا مجد سعيد خطيب ہارون آباد                                  | ☆                |
| حافظ قارى عبدالشكورصاحب مهارشريف چشتيال                              | ☆                |
| قاری سید شاید نصیر شاه صاحب بے طلیب جک 44 حاصل پور                   | ☆                |
| مولانا قارى محدامين صاحب خطيب حك عبدالله بهاول بر                    | ☆                |
| قارى محدار شادصاحب مدرس جامع مسجدرات ونثر                            | ☆                |
| قارى كبيراحمد صاحب قادرى خطيب ومدرس لاث بحثيال بوري والا             | <b>☆</b>         |
| قارى اعجاز احمد صاحب مدرس عيد گاه چشتيال                             | ☆                |
| قارى الله بخش ماحب منكم يرشريف چشتيال                                | ☆                |
| قارى محدالياس صاحب تنكصير شريف چشتيال                                | ☆                |
| علامه قاري عطاءالرحمن صاحب مدرس عربيها حياءالعلوم بورسه والا         | ∵ <mark>☆</mark> |

| قارى مولاناوحىدالنبى كھاڻال ہارون آباد                                    | ☆ [        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| علامه قاری محمد عباس ڈاک خانہ چک جاوے کا بہاول پور                        | ☆          |
| قارى عبدالغفارصاحب بستى كم يورثاه يورشلع بهاول يور                        | '. ☆       |
| مولانا قاری محداشفاق احمد مدرس عربیه نورالمدارس منڈی یز مان ضلع بهاول بگر | ☆          |
| علامه مولانا قاری بشیراحمد چشی صاحب مدرس عربی نورالمدارس یز مان           | ☆          |
| حافظ قارى محداعظم علهري صاحب مهتم مدرسه عظهرالقلان يزمان                  | ☆          |
| حافظ قارى محدنوا زصاحب مدرس منذى يز مان ضلع بهاولپور                      | ☆          |
| علامه مولانا ثاه محمد ثالق مباحب خطیب د و بتی والی مسجد شلع بهاو پپور     | ☆          |
| علامدمولا نااقبال احمدصاحب مهتم مدرسة ورالمدارس منلع بهاوليور             | ☆          |
| ، حافظ قاری عبدالرحن مساحب را نا ٹاؤن حامل پور                            | ે☆         |
| علامه قارى عبدالرحمٰن عابد صاحب مبتمم جامعه شوكت العلوم 90 مورْ ميال چنول | ☆          |
| قارى غلام صطفى اويسى صاحب _امام وخطيب مسجد بلال بور والا                  | <u>,</u> ☆ |
| قارى الدركها صاحب _ بور _ والا                                            | ☆          |
| علامهمولانا قاری رسول بخش مباحب موضع تلهر مامل پور                        | ☆          |
| علامه مولانا قاري محم مماحب احمد بورد احاشلع بهاول بور                    | .☆         |
| حافظ قارى وامد بخش ماحب مدرس مانؤماحب والى مسجد ملال يوربيروالا           | <b>☆</b>   |
| مانظ قاری البی بخش مهاحب مبلال پورپیروالا                                 | ☆          |
| حافظ قارى دحيم بخش مهاحب ملال يوربيروالا                                  | ☆.         |
| علامه مولانا قاری مبدالعفور ما حب خلیب میک 32 / ایس پی یا کپتن            | *          |
| قاری محدا خمد مها حب به حویلی کها                                         | ` <b>☆</b> |
| مانؤقاری محد یوست ماحب مدرس میک 189 ایل میاں چنوں                         | ☆          |

| علامه مولانا قارى محمدامتياز صاحب خطيب 155 /ايل سابيوال              | ☆           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| قاری فاروق ارشدصاحب چک 4/72 یل ساہیوال                               | **          |
| علامهمولانا قارى مخآراحمدصاحب مدرس جامعه غوتبيه تبروزيكا             | ☆           |
| عافظ قاری محم <sup>م</sup> نصف علی صاحب جیک 743 / گ۔ب نما ریشلع ٹوبہ | ☆           |
| قارى محمد طاہر صاحب جيك ما ذھو۔ مال لا ہور                           | ☆           |
| ما نظ قاری محمد مین صاحب جک 92 پی ضلع رحیم یارخان                    | ☆           |
| قارىمحدندىم صاحب قبوله شريف بهمدرس جيجه وطنى                         | ☆           |
| ٔ حافظ قاری عبدالتارصاحب مدرس انوارغو شیه ما چھی وال ۔ وہاڑی         | .☆          |
| ما فظ قاری ما نم علی صاحب خطیب چک 9/107 ایل ساہیوال                  | \ <b>\$</b> |
| قارى سعيد جمال چك نمبر 541 مال سعودى عرب                             | ×x          |
| قاری محدا کمل صاحب جیک 541ای بی حال سعودی عرب                        | ☆           |
| قاری محمد حامد مسرور چشتیال مال معودی عرب                            | ☆           |
| حافظ قارى غلام مرتضى صاحب مدرس جامع مسجد طوني بور سے والا            | ☆           |
| مانظ قاری فرمان نذیر صاحب معروف نعت خوال بورے والا (وہاڑی)           | ☆           |
| حافظ محمر بوٹا صاحب بیک 110 ڈی بی منڈی بہاول پور                     | ☆           |

فقط: محدمناتا بشقوری مربدکے مدرس: جامعہ نظامیہ رضویہ لا ہور۔ (۲۲ ذی الجمۃ المبارکہ ۱۴ دمبر ۲۰۰۹ء دوشنبہ)

\*\*\*

# تقسر يظطليل

شخ الجود بن انتاذ القراء صرت مولانا قارى الوالار شركو برعلى قادرى دام فيوف المحمد مله و كفى والصلوة والسلام على عبادة الذين اصطفى اما بعن

بندة ناچیز نے عزیز محترم حضرت مولانا قاری نور جمال مظهری سلمه کی تعنیف شده
کتاب جمال الفرقان فی تجوید القران کائی جگدے مطالعہ کیا۔ دور ماضر میں فن تجوید و قراء ت
میں یہ نایاب نسخہ ہے۔ اس فن کے شائقین طلباء کے لیے یہ بجاب گرال قدر تحفہ ہے اس کتاب
کی خصوصیت یہ ہے کہ ججوید و قراء ت کے دقیق ممائل کو نہایت آسان اور سہل عبارت میں لکھا
ہے۔ مولا تعالیٰ اسپنے مبیب لبیب مجمعطفی احمہ بیٹیٰ علیہ التحیة والثناء کے ویلہ جلیلہ سے حضرت
قاری ماحب موصوف سلمہ کی عمر میں برکتیں فرمائے۔ اور اس کتاب کو دنیا و ما فیھا اور آخرت
میں ذریعہ خات نائے۔

أمين! بجاءِ حبيبه الكريم كليَّلِمُ المين بجاءِ حبيبه الكريم كليَّلِمُ المعنى قادرى غفرلهُ فقيرابوالار شدم في قادرى غفرلهُ 12-07-2009

· \*\*

#### تقسسريظ

أنتاذ القراء حضرت مولانا قارى برخور دارا ممدسدیدی مدظله العالی جامعه کریمیدسدیدیدلا بهور

بخمده و نصلی ونسلم علی رسوله الکریم بهمالتدالهمن الرحیم

محترم جناب قاری نورجمال مظہری صاحب کی تجوید و قراءت کے موضوع پرتصنیف کردہ کتاب جمال الفرقان فی تجوید القران کے بعض مواقع کامطالعہ کیا موصوف نے فن تجوید کے مسائل کو بہت آسان انداز میں بیان کیا ہے اور بڑی تحقیق کی ہے جوعلم تجوید کے شائقین کے لیے ایک انمول تحقیہ ہے۔

دُ عاہے کہ اللہ تعالیٰ مصنف کی اس کو کششش اور سعی کو اپنی بارگاہِ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس کتاب کو نافع بنائے۔ (آیین) والسلام

محد برخورد ارعفرله 20-07-2009

\*\*\*

#### تقسير يظ

انتاذ القرآء القارى والمقرى حضرت مولانا قارى ظهوراحمد ميالوى مدظله العالى مدرس شعبه تجويد جامعه نظاميه رضويه اندرون لو بارى محيث لا بهور بسم النه الرحم النه الرحم

بندہ ناچیز نے محترم استاذ القرآء قاری تورجمال صاحب مظہری مدظلہ کی تصنیف شدہ کتاب جمال الفرقان فی تجوید القران کو مختلف جگہ سے دیکھا جس میں بڑی آمانی اوروضاحت سے ممائل کو پیش کیا محیا محتی طلباء کے لیے بہترین تحفہ ہے محرجب استاذ بھی مجمعانے والا ہو۔ اگراستاذ خود بی مختی نہیں (جیسے آج کل بدمخت استاذ بھی میں) تو طلباء کو کیا مجمعاتے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کر می بجاو النبی می النبی می اللہ موسوت قاری صاحب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اوراسا تذہ کو محنت سے پڑھانے کی تو فیق بخشے تا کہ فریقین کے لیے فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے مقبول عام فرمائے ۔ آمین

دعا كو!

خادم القران قاری ظهوراحمد میالوی جامعه نظامید رمنویدلا جور

**ተተተ** 

### تقسريظ

فخرالقرآء نینت القرآء حضرت علام مولانامفتی محدد مضان میالوی حفظ الله مکری و محتری شخ التح یدا تناز القرآء قاری محد فور جمال مظهری زید مجده کی تصنیف لطیف بنام "جمال الفرقان فی تجوید القرآئ" نظر سے گزر کرزیادتی نور بھیرت و بصارت کا سبب بنی!

کتاب جہال فن تجوید کے تمام ممائل کو محیط ہے وہال ممائل کے بیان میں انتہائی بسیط بھی ہے اور آخر میں سابقہ عنوان کے مطابق سوالات کا اضافہ یقینا فائدہ مزید ہے کہ عام کتب اس سے فالی بیں ۔البتہ بہت مفسل ہونے کے سبب مبتدی طلبہ کے لیے زیادہ موزوں نہیں ہے اور ابتداء یا آخر میں فہرست کا اضافہ کتاب کے استفادہ میں مزید مدد دے گا اور اگر عمدہ کا غذ خوبصورت ٹائنل اور مضبوط جلد بندی بھی ہوتو صوری اعتبار سے بھی تجوید کے ٹائفین کے لیے خوبصورت ٹائنل اور مضبوط جلد بندی بھی ہوتو صوری اعتبار سے بھی تجوید کے ٹائفین کے لیے لیے صدقہ جاریتر اور قرائے اور مصنف کے لیے صدقہ جاریتر اور قرائے اور مصنف کے لیے صدقہ جاریتر اور قرائے۔

آمدن! بجأة سيد المؤسلين عليه اكره التسليم حررة قارى مفتى محدرمضان سالوى عفى عنه سابق شخ التحويد القران كراچى مابق شخ التحويد القران كراچى خطيب مامع مسجد حضرت دا تا مخج بخش عليد الرحمد معبان المعظم ١٣٠٠ هـ، 30 جولائي 2009 مروز جمعرات

**ተ** 

#### تقبسر يظ

اتاذالقرآء حضرت مولانا قاری ذوالفقارا تمدیر مالوی سلمه الندتعالی مدرس شعبه تجوید جامعه نظامیه رضویه اندرون لو باری محیث لا به و بسم الندالر تمن الرحیم بندهٔ ناچیز نے کتاب جمال الفرقان فی تجوید القران کو بعض مقامات سے دیکھا الحد لله حضرت مولانا قاری و مقری محد فور جمال مظهری ماحب نے انتہائی محنت اور تجربہ کے بعد بڑی جامع اور تیمال مظہری فرمائی ہے ۔ جس میں ممائل تجوید و قراءت کو عام فہم اور آمان الفاظ میں فرمائی ہے ۔ جس میں ممائل تجوید و قراءت کو عام فہم اور آمان الفاظ میں بیان کیا ہے اور یہ کتاب بہت ماری کتب سے بے نیاز کرنے والی ہے اور بہت خوبوں یہ مشمل ہے ۔ الله تعالی حضرت موصوف کی محنت کو قبول فرما کراسے نافع عام بنا ہے ۔ آمین

قاری د والفقاراحمد برمالوی مدرس مامعه نظامیه رضویدلا بور

\*\*\*

تقسريظ

فخرالقراءقاری محمد رفیق نقشبندی صاحب سلمه الله تعالی مدرس جامعهٔ تعیمیه گرهی شاهولا هور

بسم الندارحمن الرحيم

الحمد الله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين

اماً بعد!

تجوید و قراءت کے ممائل پرمبنی کتاب زیر نظر دی اس کے مختلف مقامات کو بغور دیکھا اور پڑھا استاذ القراء فخر القراء حضرت مولانا قاری محمد نور جمال مظہری صاحب نے توالیہ تجرب کے بعد یہ خیم کتاب جمال الفرقان فی تجوید القران کو تصنیف فرمایا جس میں تجوید وقراءت پرکھلی تحریر فرمائی اور ایک نے انداز کا مظاہرہ فرمایا اللہ رب العزت مؤصوف کی یہ کاوش قبول فرمائے اور آخرت میں قاری صاحب کے لیے نور بنائے اور تجوید و قراءت کے شاخین کے لیے نار بخوید و قراءت کے شاخین کے لیے نار بخوید و قراءت کے شاخین کے لیے نافع بنائے۔

آمين بجأة سيدالمرسلين

خادم العلماء والقراء محدر فين نقشبندى معلم تجويد وقراءت مامعه تعيميه گرهى شاه ولا هور 12-2009

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

### مقددمسر بماندار حمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا و مولانا محمد و على الله واصابه اجمعين المابعد

قرآن مجیدالندرب العزت كامهتم بالثان كلام ہے۔ (كلام الملك ملك الكلام) كے تحت و الله خود بھی عقیم ہے اور اس کا کلام قرآن مجید بھی عقیم ہے ۔ اس لیے ضروری ہے کہ تلاوت قرآن مجيد مين اس كي سحيح ادايكي اورعر بي لب ولهجه كا يورا لورا لحاظ ركها ماستے ـ ياد رہے! قرآن یاک جب تک عرب میں رہا تھے پڑھا جاتار ہائیونکہ قرآن یاک عربی زبان میں نازل ہوا اور بیرزبان عربول کی مادری زبان تھی اور وہ اس کےلب ولہجہ سے خوب واقت تھے۔اس لیے وہ ایسے قرآن مجید کو جوغیر معرب اورغیر منقوطہ تھا۔ بلاتکلف بغیر کوئی عللی کیے خوبصورت انداز میں پڑھتے تھے۔مگر جب قرآن مجیدعرب سے عجم میں آیا تو عربی سے نادا تفیت کی وجہ سے مجمیول نے قرآن مجید غلا پڑھنا شروع کر دیا اور تلاوت کے دوران بڑی بڑی غلطیال مرز د ہونے لیں ۔نقطے نہ ہونے کی وجہ سے حروف کی بہجان ممکن تھی ۔لہذا تقطے لگائے محتے اور اعراب منہونے کی وجہ سے کی خلطیوں سے بچنا محال تھا پس اعراب یعنی زبر، زیر، پیش او جزم وغیره لگائے محتے۔ اب عمیول کو قدرے قران یاک پڑھنا تو آمیامگر پر هنه کاد ومعیار منها جوعر بول کا تھا پر باریک ،غنه، مدوغیر و سے نا آشانی اس کی خاص و جه تھی اور پھر ۱۵۰ ہجری کے قریب ان علما رکو جو قراکن کادر در کھنے والے تھے۔اس ہات پرمجبور كردياكه كجهة اعدد منوابدا ليه مرتب نجيه جائين كه جن پرممل كر كے قرآن ياك بوممل تحيح اور منثاالی کے مطابق پڑھاماسکے۔

حضرت زید بن ثابت رضی الله عند سے روایت ہے کہ جان ایمان اور جان کا تنات آنحضرت مَنْظَیْلِتی نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ اللهُ يُحِبُ أَنْ يُنُقُرَءَ الْقُرُانُ كَمَا أَنْزِلَ النَّدَتِعَالَىٰ وَيه يِندَ ہے كَ قُراكَ مجدِ جَس طرح أَرْاہِ اى طرح برُ حاجا ہے۔

(منخ الفكريه: عن خزيمه)

چتانچیرماہرین علماءنے اس پرجوقواعد دضوابط وضع فرمائے۔ انہی قواعد وضوابط کوعلم تجوید کہتے ہیں۔ یول تواس علم پر بڑے بڑے اکابرین نے بہت محنت فرمائی اور زبر دست کام کیا۔ بڑی بڑی مختابیں اس علم پر مرتب کر کے امت کے لیے قرآن یا ک توضیح پڑھنااور آسان کر دیا۔مگر وہ کتابیں اکٹر عربی میں تھی کئیں جن کا مجھنا ہر کئی ہے بس کی بات رکھی چنانچہ پھران کتابول کے تراجم کیے گئے۔ برصغیریا ک وہند میں اُردو تراجم اور اہلِ فن کی اُرد و میں معی و کاوتیں خوب رنگ لائیں اور آہمتہ آہمتہ لوگ ان فن سے واقت ہوتے گئے۔ اب الحدلله برصغير بالخصوص بإكتان ميں يەن عروج پر دکھائی دیتا ہے۔ بڑی جھوتی بے شمار تخابیں اس فن پر دستیاب بیں اور مزید کو مستیں کی جا رہی ہیں۔ یہ مختصر رسالہ (جمال الفرقان فی تجویدالقلان) بھی انہی قواعد پرمتنل ہے ہو یہ چھوٹی سی مخاب میری ملت کے ا کابر قراء کی مختابوں کے سامنے اور بھی چھوٹی اور عام می نظر آئے گی مگر صرف اس لیے قلم أشان في جمارت كرلى كه أس في في في طرح جوخريداران يوسف عليه السلام ميس ناكام الکھوانے کے لیے ہاتھ میں موت کی ائی لیے کھڑی یہ کہدری تھی کہ مجھے پرتہ ہے اس سے حضرت يوسف عليه السلام خريد كنبيل جاسكت مرخ فريدارول ميس ميرانام توآى جاست كايس ال كوسش سے يه حقير پر تقصير محمدنور جمال مظهري اسين كريم الله سے يه آميدر كھتا ہے كه اس ك فاص كرم سے قدام قرال ميں كہيں نام آجائے۔ ام ين ؛ بِجَاءِ ظه وَيْسين 

عسلم التحويد

تعسريف

تجوید کا لغوی معنی منوارنا عمده کرنا ، کھرا کرنا ادر اصطلاح قراء (قاریوں کی بول بال) میں ہرحرف کو اسپنے عزج سے نکالنا اور اس کی تمام صفات کو ادا کرنا ہے۔
جال ) میں ہرحرف کو اسپنے عزج سے نکالنا اور اس کی تمام صفات کو ادا کرنا ہے۔

تجويد كإموضوع

حروف بھی یعنی الف، ہا، تا، ثاب یا تک، اُنتیں ۲۹ حروف \_

ال سے کہ حروف ہی بنیاد ہیں۔ جب بنیاد درست ہوتو پوری عمارت درست بنتی ہے۔ ان حروف کو بھی کہتے ہیں کہ ان سے جوحی بھاڈوتعالی نے اپنے جوب کا ان ہے جوحی بھاڈوتعالی نے اپنے مجبوب کا ان ہے جوحی بھاڈوتعالی نے اپنے مجبوب کا ان ہے جوحی بھاڈوتعالی نے اپنے مجبوب کا ان ہے بازل فرمایا تو کو یا یہ حروف تر آن پاک کی بنیاد ہیں فن تجوید ہیں انہی حروف کے مالات و اوصاف ذاتیہ بیان کیے جاتے ہیں۔ ای لیے بعض نے کہا تجوید کا موضوع ہوا (مخارج و مفات حروف) محروف عام میں جب حروف تھی کہتے ہیں تو ایس سے حراف بی کلمات تر آنیہ مفات حروف ہوتا ہیں کی مناسب تر معلوم ہوتا کے حروف ہوت ہیں۔ مناسب تر معلوم ہوتا کے حروف ہوتا ہی گیا۔ مناسب تر معلوم ہوتا

غسيرض وغسايت

مصحیح مرون یعنی مرون حجیح ہوجائیں۔ پس مروف حجیح ہوجائیں کے تو زبان قرآن مجید کی خلاادائی سے فی جائے گی اور قرآن پاک و نازل شدہ طریقہ کے موافق پڑھنا آسان ہوجائے گاجس سے تلاوت عمدہ اور حین ہوگی۔ بھی تجوید کی عرض و غایت ہے۔ چنا مچہا محیا کہ صوف اللّیسَانِ عن الْحَطَاء فی اَحَاء الْقُرْآنِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ الْقَرْآنِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ اللّیسَانِ عَنِ الْحَطَاء فی اَحَاء الْقُرْآنِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ اللّیسَانِ عَنِ الْحَطَاء فی الْحَدَاءِ اللّی اللّیسَانِ عَنِ الْحَطَاء فی اللّی اللّیسَانِ عَنِ الْحَطَاء فی اللّیہ اللّیسَانِ عَنِ الْحَطَاء فی اللّی اللّی اللّیسَانِ عَنِ الْحَطَاء فی اللّیسَانِ اللّی اللّیسَانِ عَنِ الْحَطَاء فی الْحَدَانِ اللّیسَانِ اللّیسَانِ عَنِ الْحَدَاء اللّیرَانِ وَتِلَاوَةِ الْمُورَاء قَالِیْ الْحَدَاء اللّی اللّیسَانِ اللّیسَانِ عَنِ الْحَدَاء اللّی اللّی اللّی اللّی اللّی اللّی اللّی اللّیسَانِ اللّی ا

يعنى زبان توغلاادا يكى سے بجانااور قرآن كونازل شده طريقه كے موافق ادا كرنااور

قراءت يعنى تلاوت كاعمده بنانايه

ف ائدہ ونمسرہ رضائے الہی کاحصول اور فلاح دارین۔ حجوبدکا حسم

هٰنَا الْعِلْمُ لَا خِلَافَ فِيْ آنَّهُ فَرْضُ كِفَايَة وَالْعَبَلُ بِهِ فَرْضُ عَيْن یعنی اس میں کسی کانزاع نہیں کہ اس علم (تجوید) کو ماصل کرنا فرض کفایہ ہے اور اس پرممل کرنا فرض مین ہے۔ (المنح الفکریہ)

مح یاعلم تجوید کو کتابی صورت میں پڑھنایا قواعد دقوانین یاد کرنا تو فرض کھایہ ہے اور اس کے قواعد کے مطابق قرآن مجید پڑھنا فرض مین ہے ۔ فرض کھایہ اور فرض مین میں فرق بڑا واضح ہے جواہل علم سے تھی نہیں ۔ ف ائد فمس ا

> قرآن مجيد كونجويد سے پڑھنافر في ولازم ہے۔ في سحان وتعالى نے فرمايا۔ (وَرَتَّلُنَاهُ تُرْتِيْلًا) أَيْ آنْزَلْنَاهُ بِالتَّرْتِيْلِ آيْ بِالتَّجْوِيْدِ نيزار ثاد فرمايا۔

(وِرِیِّلِ الْقُرُانَ تَرْیِیُلًا)قَالَ الْبَیْضاوِی آئی جَوِّدُهُ تَبُویُنَاالِحُ نیزحفرت مولا علی شرخدار فی الله عند سے موال ہواکر تیل کامعنی کیا ہے؟
فرمایا الکَّرْتِیْلُ هُوَ تَبُویُنُ الْحُرُوفِ وَمَغِرِفَهُ الْوُقُوفِ وَمَغِرِفَهُ الْوُقُوفِ مَعْدِیْهُ الْوُقُوفِ مَعْدِیْ الله مِی ارتاد ہے۔الله رب العزت الله محصل کو مجبوب بنالیتا ہے جو قرآن مجیدکواس طرح پڑھے جیساکہ وہ نازل ہوا ہے اور نزول کے بارے میں علامہ جزری علیہ الرحمة مقدمہ جزریہ میں فرماتے ہیں۔

لِآنَّه بِهِ الْإِلَّهُ آنَزَلًا، وَهٰكَنَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا

زجمہ: "اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نازل فرمایا ہے اور ای طرح ہم تک پہنچا ہے۔ "پس اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو ترتیل و تجوید سے پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے۔

فائدةمسيرا

تجویدیں اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ الفاظ کی ادائیگی میں مماوات پائی جائے یعنی جس طرح اولا ایک لفظ ادا کیا ہے اگر دوسر الفظ بھی اس جیریا آتے تو اس کو بھی اس طرح ادا کرنا چاہیے ۔مثلاً ایک حرف کو پڑیا باریک یا مشد دیا مخفف یا مدخم یا مظہر ادا کیااور دوسراح و بھی اس کے ہمثل آیا تو اس کو بھی بالکل اس طرح ادا کرنا چاہیے جس طرح پہلے کو دوسراح و تاکہ دونوں ممادی ادا ہول ۔ ایمانہ ہوکہ ایک کو تو اچھی طرح اور تو جہ سے ادا کیا اور دوسرے کو اس کے خلاف، ایما کرنا درست نہیں ہے۔

ن ائده ۳

تلاوت ِقرآن کی رفتار کے اعتبار سے تین در ہے ہیں۔ ترشیب ل

یعنی بہت تھہر تھہر کر تلاوت کرنا کہ مخارج اور صفات کا پورا پورالحاظ رہے جیسے محافل میں قراء حضرات تلاوت قرآن کر کے ایمان والوں کو محفوظ کرتے ہیں۔

یعنی قرآن مجید تیز پڑھنا۔ محرا تنا تیز نہ پڑھے کہ الفاظ مجھ نہ آئیں بلکہ ہر ہر حرف کو موتوں کی طرح جوڑ تا جائے۔ اس رفنار سے عام طور پر نماز تراوی میں پڑھا جا تا

تروير

یعنی قرآن یاک کورتل اور مدر کے درمیان پڑھنا کدنہ و زیادہ تیز ہوکہ مدر ہو

جائے اور نہ زیادہ تھہر کر پڑھے کہ ترتیل ہوجائے بلکہ جس طرح فرض نمازوں میں درمیانی رفتارے پڑھاجا تاہے ای کو تدویر کہتے ہیں۔

فسائدهم

تجوید کے ارکان جاریں۔

اء مخارج الحروف كاجانا

٢۔ صفات الحروف كاجاننا

٣- حروف كتمام احكامات كوجانا

۳۔ زبا*ن کوحر*وف کی تیج ادایک کاعادی بنانا۔

اور بھی رکن سب سے اہم ترین ہے کیونکہ صرف قواعد یاد کر لینے یا بعض کتابوں کے دیکھنے اور بھی رکن سب سے اہم ترین ہے کیونکہ صرف قواعد یاد کر لینے یا بعض کتابوں کے دیکھنے اور سننے سے جوید حاصل نہیں ہوتی بلکہ اپنے مثال اما تذہ کی زبان سے الفاظِ قرآنی من کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح ادا کرنے کی کوششش مثن اور ریاضت کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔

علامه جزرى عليدالرحمته مقدمه جزريه مين فرمات ين

وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَرْكِهِ، إِلَّا رِيَاضَةُ امْرُهُ بِفَكِّهِ

ترجمه: اوربيس بے فرق تجويداور تركب تجويد ميں مگريدكر آدمی كے مند كى محنت

مح یاز بان کوادایک کا جتنا عادی بنائے گا، حروف کی ادایکی اتنی بی خوبصورت ہوگی

اور بهی علم تجوید کا تقاضا دمنتاء ہے۔

ف إئده ۵

علم تجوید کی وضع و ترتیب تقریباً ۵۰ ابھری سے شروع ہوئی اور اس کو وضع کرنے

والول مين...

أ- ابوعبدالر من خليل بن احمد فراميدى المتوفى ١٥٠ اجرى

غمروبن عثمان قنبرالمقلب بهيبويه المتوفى ١٨٨ جرى

محدبن متنيرعرت قطرب المتوفى ٢٠٩ ہجري يحيى بن زياد قراء المتوفى ٢٠٧ ہجرى مبردالمتوفى ٢٨٧ جري شامل میں۔اس علم کی تصنیلت دیگر علوم پر ایسے ہی ہے جیسے قرآن پاک کی فضيلت ديرهمام كتابول يركيونكهاس كالعلق كلام الندس بيج جواشرف الكلام ب يزاس علم كالميكهنا قرض كفايد بكدار تاليس ميل مين ايك مابرن بوناضر ورى ب رورنسب كنها تجوید کے لغوی اورا صطلاحی معنی میایں؟ علم جويد كاموضوع كياب. علم تجوید کی عرض وغایت کیاہے؟ حروف بی کون سے میں اور کتنے میں؟ حروف بھی کو بھی کیوں کہتے ہیں؟ علم تجوید کا حکم کیاہے؟ مجوید کے ارکان میں سے اہم ترین رکن کو ان ساہے؟ مدرادر تدویر کی تعریف بیان کرو؟ بهت مرحمر كرية من وكيا كيت ين؟ حضرت مولا علی شیرخدار شی الله عند کے فرمان پر تیل کے دور کن بی ایک تجوید الحروت اورد وسرا......؟ علم جويد كى ابتداء كب بهوتى؟ اس كووضع كرنے والول كے نام بتائيں؟ اس علم کی دیگرعلوم پرتضیلت کس وجہ سے ہے؟

\*\*\*

# لحن في تعسيريف اورتين

لحن کالفظی معنی خطا کرنااور تللی اور اصطلاحی معنی قرآن مجید کو تجوید کے خلاف پڑھنا، غلط پژهنا محولی سکے لغوی معنی اور بھی بہت ہیں مثلاً سریلی آواز ،لب ولہجہ، ذیانت ،کلام کامفہوم وغيره مگريهال معنی و ہی مرادیں جواو پر لکھے گئے یعنی (غلطی )اورو واس لیے کہ جب لفظم ن لفظِ بجوید کے مقابل اور ضدبن کرآئے تو ہبی معنی ہو نگے یجوید کامعنی ہے (منوارنا) ظاہر ہے اس کی ضد (خراب کرنا) ہو گی اور قران یا کے خراب کرناغلطی ہی تو ہے۔ کن کی دولیس میں۔ ا۔ لین جلی سے لیے لیے لحن شب

یعنی بڑی اور فاش علطی کہ جسے ماہر وغیر ماہر دونوں طرح کے لوگ معنوم کرمکیں

یعنی چھوٹی اور پوشیدہ تلطی کہ جس کو صرف فن تجوید کے ماہر ہی معلوم کر سکیں۔ برلی طلی کی تفصیلی چھصور تیں ہیں۔ پھرک جلی کی تفصیلی چھصور تیں ہیں۔

ابدال حسرفيب بالحسير

یعنی کمی حرف کوحرف سے بدل دینااور بہتبدیلی خواہ مخرج کے بدل مانے سے ہوخواہ صفات لازمد کی وجہ سے دونوں کو شامل ہے۔ جیسے ماکی مگہ ھایہ مخرج بدینے سے ہوئی اور جیسے صاد کی جگہین کہ یہ تبدیل صفت ہے۔ نیزیہ تبدیلی عربی کے انتیں ۲۹ مرفول میں سے ہویاغیرعر کی آواز جیسے ضاد کی ڈواد۔

۲۔ ابدال حسوکت بالحسوکت

یعنی زبر کی جگه زیر اورزیر کی جگه پیش وغیره اورائشراس سے معنی بدل جاتے ہیں۔ جیسے آنْعَهٔتُ (تو نے انعام کیا آنْعَهٔ یُ (میں نے انعام کیا) مگرمعنی کی تبدیل بہال شرط نہیں صرف حرکت کی تبدیل بھی لی ملی جی کی ملے۔ (الجواہر)

۳۔ کسی حسرف کوگھٹا دین

مثلاً لَايَعْلَمُونَ كُولَيَعْلَمُونَ قَالُوا كُو قَالُ وغيرة

تحتى حسىرفىي كويزها دين

مثلاً فَعَلَ كُو فَعَلَا اللهُ لَا إِللهُ إِللهُ إِللهُ وَكُو آللهُ لَا إِللهُ إِلَّا هُو وغيره مثلاً فَعَلَ كو فَعَلَا اللهُ لَا إِللهُ وَعَيره مثلاً فَعَلَى كُو فَعَيره مَا كُلُ حَسِر كُن يُرْ هُوى

مثلاً خَلَقْنَا كو خَلَقَنَا، ضَرَبْنَا كو ضَرَبْنَا وغيره

حسىركت كى حبىگه مسكون پڑھ ديا

مثلاً صَلَقَنا كو صَلَقْنا ، جَمَعَ كو جَمْعَ وغيرهان تمام صورتول ميل يه ضرورى نبيل كه تبديلي معنى بھى ہو بلكه يه ہر صورت ميل كن جلى بيں \_

تحسى مشدد كومخفف كرنايا مخفف كومشدد پر صنا بھی لحن جلی میں شامل ہے مثلاً ہوت

الفَلَق كو بِرَبِ الْفَلَق يرهنا.

۸۔ اوربعض نے جمہول حرکات کو بھی کون جلی کہا ہے۔ان دوکو شامل کرنے سے کون جلی کی آٹھ صور تیں ہوگئیں علامہ جزری علیہ الرحمتہ نے تمہید میں مکل حرکت پروقف کرنا اورمشد دکو مخفف کرنا یا مخفف کو مشدد کرنا کو کون فی میں شمار کیا ہے لیکن علامہ مرعثی نے (جہدامقل) میں فرما یا کہ مشدد کو مخفف کو مشدد کرنے سے معنی بدل جائیں تو لحن جلی ہے اورا گرمعنی نہ بدلیں تو لحن خلی جینے وقیقا کو استراکی میں تاکو مخفف پڑھنے سے معنی نہیں بدلتے الہذا یکن بدلیں تو لحن خلی جائے الہذا یکن

خفی ہے اور برب انفاق میں "با" کو مخفف پڑھنے ہے معنی بدل جاتے ہیں ۔ لہذا یکن جل ہے اور ترکات کا ملہ پر وقف کر تا بہر حال لی جل ہے۔ اس بلر آلی بل کی صور تیں نو ہو گئیں۔ (حرکت پر وقف کو شامل کر کے ) پس جن حضرات نے تشدید مخفف یا تخفیفِ مشد د میں معنی کی تبدیلی سامنے رکھی انہوں نے اس کولی جل بہد دیا اور جن حضرات نے اس طرف تو جہیں فرمائی انہوں نے اس کوئی کہالیکن تی ہی ہے کہ اس کون جل میں شماد کیا جائے کیونکہ قر آن شریف پڑھنے والوں کی اکثریت قر آن فہی اور معانی سے ناوا قف ہے ۔ انہیں کیے معلوم ہوگا کہ یہاں معنی بدل جائیں گئے یا نہیں ۔ پس عنبیہا ہی کہا جائے کہ لیکن جل ہے تو ای خوف کو میں مثد دکو مخفف یا مخفف کو مشد دکرنے سے بازر ہیں گے۔

لو خفی کن کی

وہ صفات جن کا تعلق حرت کے حن سے ہواان کو ادانہ کرنالحن خی کہلاتا ہے یا یہ بیل کہ صفات عارضہ محند محلیہ میں غلطی کرنالحن خی ہے جیسے اخفاء ، اظہار ، ادغام ، مد، غذہ صفتی ، راکی تغیم و ترقیق وغیر الحن علی ہوجانے سے بعض اوقات معنی بدل جاتے ہیں۔ جس سے نماز نہیں ہوتی اور ویسے بھی فیاد معنی سے منٹا والہی کی مخالفت ہوگی جو تحریف کے زمرے میں آسکتی ہوتی اور میں جس کے نام میں مودن میں میں اسلام کے داری سے میں مرون میں جو آتا ہے اس کا پڑھنا حمام ہے اور کون فی سے معنی نہیں بدلتے صرف میں حوف میں فرق آتا ہے اس کی پڑھنا مروہ ہے مگر بچنا اس سے بھی ضروری ہے کیونکہ تجوید کا کمال ہی ہے کئون جلی اور فی دونوں سے بچا جائے۔

موالاست

ا۔ لحن کے نظم معنی کیا ہے؟ ۲۔ لحن کامعنی (غلطی) کب کرتے ہیں؟ ۳۔ لحن جل کی کتنی تیمیں ہیں؟ ہم۔ لحن خفی کی تعریف بیان کرو؟ ۵۔ لحن جلی اور کن فلی کا الگ الگ حکم بیان کرو؟ ۲۔ حروف کی ذات میں نقص پیدا ہوتو کحن جلی ہوگی یا لحن خفی؟ ے۔ صفات عارضہ ادانہ ہول تو حرف کی ذات ناتس ہو گئی یا حرف کا حن فوت ہو گا؟

۸۔ ابدال حرکت بالحرکت کی کوئی مثال دیں؟

۹۔ حرکت کاملہ پروقف کرنالحن جل ہے یالحن خفی؟

ا۔ لحن جل سے اگر معنی نہ بدلیں تو بھی حرام ہوگئی یا نہیں؟

#### استعساذه اوربهمله كابسيان

استعباذه

قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے استعاذہ یعنی آغوڈ بالله مِن الشّیظن الرّجیتید ۵ پڑھنا ضروری ہے کیونکہ ابتداءِ قراءت یا تلاوت بی استعاذہ کامحل اور موقع ہے۔ قرارتعالی فیافی الرّجیتید می السّتعاذہ کامحل اور موقع ہے۔ قرارتعالی فیافی الرّجیتید فیاستعانی الرّجیتید فیاستی فیاستی الرّجیتید فیاستی فیاستی الرّجی وجوب کا فائدہ دیتا ہے اس کیے امام توری داؤد فاہری ودیگر کے نزدیک استعاذہ واجب ہے۔ مرجمہور کامشہور قول یہ ہے کہ تلاوت سے قبل استعاذہ داجو ایر)

قراء کے ہال ہر ابتداءِ تلادت میں استعاذہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ استعاذہ قرآن ہے۔ اس لیے کہ استعاذہ قرآن اورغیر قرآن میں آنا چاہیں تو درمیان میں استعاذہ ضروری ہے۔ تا کہ قرآن اورغیر قرآن میں امتیاز ہوجائے۔
میں استعاذہ ضروری ہے۔ تا کہ قرآن اورغیر قرآن میں امتیاز ہوجائے۔
میں میں میں اور عسر فی حسکم

ارثاد خداوندی قانسة بین کے تخت استعاذه واجب ہے۔ مرح علماء وفقہاء کاال میں اختلات ہے۔ بعض نے واجب کہااوراکٹر نے سنت، جیسا کداو پر گزرا سوال یہ ہے کہ واضح حکم خداندی کے باوجود علماء استعاذہ کے وجوب پر متفق کیوں نہیں؟ اس کا جواب جو قاضی ثناء اللہ پانی بتی رحمتہ اللہ علیہ نے دیاوہ بی ہم تقیر منظم کی سے قال کیے دیسے ہیں۔

چنانچه بین کی متعدد روایات میں پیارے مجبوب ماٹیائیل کی قراءت نے قبل تعوذ مروی نہیں ۔حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت ہے کہ جان عالم ماٹیائیل رات کے آخری حصہ میں بیدار ہوئے اور آسمان کی طرف نظر فر ماکے اس طرح تلاوت فر مائی۔

اِنَّ فِيُ خَلْقِ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لَاٰيَاتٍ لَاٰيَاتٍ الْأَلْبَابِ٥ لِلْيَاتِ الْاَلْبَابِ٥

حتیٰ کہ سورۃ ختم تک آپ نے پڑھا (گویا تلاوت سے قبل استعاذہ مروی نہیں)
اور مسلم شریف میں بروایت حضرت انس رضی الله عند مروی ہے کہ ایک روز اصل کائنات مائلی آئی اللہ عند مروی ہے کہ ایک روز اصل کائنات مائلی آئی اللہ تشریف فرماتھے کہ آپ بروتی کا نزول شروع ہوا۔ کچھ دیر بعد آپ نے سرِ انوراً ٹھایا اور تنبسم ہو کرفر مایا۔ مجھ برایک مورت نازل ہوئی اور پھر پڑھنا شروع فرمایا۔

بِسْجِ اللهِ الرَّحٰنِ الرَّحِنْجِ السَّوْرَةِ وَالرَ روایت مِل بھی استعاذہ مروی نہیں

الی اخِر السُّورَةِ وَالروایت مِل بھی استعاذہ مروی نہیں

نیزملاعلی قاری رحمتہ الله علیہ فرماتے میں تعوذ کے عدم وجوب کی دلیل یہ ہے کہ

تعوذ شرط اور تلاوت مشروط ہے تو جب مشروط یعنی قراءت ہی واجب نہیں تو بھر شرط کیول

واجب ہوسکتی ہے۔ بخلاف نماز اور وضو کے ، کہ اس میں مشروط (نماز) فرض ہے۔ اس لیے

شرط (وضو) بھی واجب ہے لیکن یہ ماری بحث صرف اعتقادی ہے۔ عملاً اور عرفاً استعاذہ

ضروری ہے۔ جیما کہ او پر گزرایعنی عندالقرآء استعاذہ ضروری اور واجب ہے مگریہ وجوب

عرفی ہے۔ شرعی نہیں ہے۔

ف ئده

ابتداءِ قراءت وتلاوت کی تئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔

۔ مطلقاً تلاوت کی ابتداء کرنا۔

تلاوت کرتے کرتے غیر قرآن میں آگیا۔مثلاً باتیں شروع کر دیں یا نعت فعد ننا منز کر میں میں میں آگیا۔مثلاً باتیں شروع کر دیں یا نعت

شریف بظم یانغمه کهناشروع کردیا یوکسی کوسلام کاجواب ہی دیا ہو۔

ا۔ تلاوت کرتے کرتے اٹھ گیااور کسی اور جگہ تلاوت شروع کی مجلس بدل گئی۔

تلاوت کرتے کرتے خاموش ہوگیا۔ پس اگرایک رکعت کی مقدار خاموش رہا ایسی

رکعت جس میں ارکان ومنن ومتحبات کی رعایت ہو۔

ان تمام صورتول میں استعاذہ ضروری ہے۔

يَسْبَلَهُ

جس طرح ابتداء تلاوت میں استعاذہ ضروری ہے خواہ ابتداء تلاوت، شروع سورت سے ہویاں ابتداء تلاوت، شروع سورت سے ہویاں درمیان سے ہو۔اس طرح ابتداء میں بسم اللہ الرحم اللہ عنا ضروری ہے۔خواہ ابتداء سورت، تلاوت کے شروع میں ہویا تلاوت کے درمیان سے مجموعی طور پر تین صورتیں ہونگی۔

تلاوت کی بھی ابتداء ہواور سورت کی بھی ابتداء ہو۔اس میں استعاذہ اور بسملہ دونول ضروری بیں بیونکہ دونول کامحل اورموقع موجود ہے۔

تلاوت کی ابتداء ہومگر مورت کا درمیان ہو۔اس میں استعاذہ تو ضروری ہے مگر بہر میں استعاذہ تو ضروری ہے مگر بہر میں استعاذہ تو ضروری ہے مگر بہر میں اختیار ہے۔ برکت کے لیے پڑھے تو تو اب ہے، نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔

تلاوت کے درمیان کوئی مورت شروع ہو جائے۔اس میں صرف بسملہ ضروری سے۔اس کی مزید وضاحت انشاء اللہ آھے آرہی ہے۔اگر تلاوت مورت براء ۃ سے شروع کرے تواعو ذبالند پڑھے اور بسم الندنہ پڑھے۔ استعباذہ اور بسملہ کی صورتیں

او پرمعلوم ہو چکا کہ اعوذ باللہ کامحل اور موقع ابتداء قراَت و تلاوت ہے اور بسم اللہ کا محل وموقع ابتداء مورت بہرس جہال استعاذہ اور بسملہ دونوں مطلوب ہوں وہاں پڑھنے کی صورتیں چارہونگی۔

۷۔ وصل کل ۲۷۔ وصل اول فصل ثانی

ا۔ فصلِ کل س۔ فصلِ اول وصل ثانی

ن کل

اعوذ بالله بسم الله اورمورت بتینول کو الگ الگ کر کے پڑھنا یعنی رجیم پر وقف کرے۔ بھردجیم پر وقف کرے بھرمورت شروع کرے۔ وصب ل کل

اعوذ بالله بسم الله اورمورت کواس طرح ملا کرپڑھےکہ درمیان میں رجیم اور رحیم پر وقف ندکرے بلکہ ایک ہی سانس میں تینول کو اکٹھا کردے۔

فسل اول، وسل ثاني

اعوذ بالله کوالگ پڑھے یعنی رجم پروقف کرے اور بسم اللہ کوسورت سے ملادے۔ مسل اول مسسل ٹائی

اعوذ بالنّداوربسم النُدُكوملا دے۔ یعنی رجیم کی بجائے رحیم پروقف کرے اور مورت کو الگ پڑھے۔

> ابت داء تلاوست کی تین صورتیں او پرمذکور ہوچکا ہے کہ

المنزاء تلاوت، ابتداء مورت: اعوذ بالنداور بسم الله دونول كالحل ہے۔

٧ ـ ابتداء تلاوت از درمیان سورت : اعوذ بالند کامل، بسم الله کااختیار به

۲ ابتداء مورت درمیان تلاوت : صرف بسم الله کامحل به

مزيد تفصيل ملاحظه جويه

اول ابتداء تلاوت از ابتداء بورت

یعنی تلاوت کی ابتداء مورت کے شروع سے ہوتو وصل فصل کی چاروں صورتیں جائز میں۔ مگران میں فصل کل سب سے عمدہ وجہ ہے اور اگر تلاوت کی ابتداء مورت براءت کے شروع سے ہو۔ تو صرف اعوذ پڑھیں ، بسم اللہ نہ پڑھیں کہ بہی مذہب قوی ہے۔ اس صورت میں دو دجوہ ہونگی۔

فعل : یعنی رجیم پر مظهر جائیں اور پھر سورت شروع کریں۔

ا۔ وصل : یعنی رجیم کو براء ت سے ملا کر پڑھیں اور اگر اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں (جیما کہ بعض علماء کا قول ہے) تو چارصورتوں میں سے ضل کل سب سے بہتر وجہ ہے اوروصل اول بصل ثانی جائز ہے۔ رہیں دوسری دووجو ہ یعنی وصل کل اور فصل اول ،وصل ثانی قریبا جائز ہیں کیونکہ ان میں بسم اللہ کا براء ت سے وصل ہوجا تا ہے جس سے شبہ ہوتا ہے کہ ثابیہ یہ بھی بسم اللہ کا محل ہے مالانکہ یہاں بسم اللہ صرف برکت کے لیے ہے مذکہ ابتداء مورت کے لیا ہے۔ مذکہ ابتداء مورت کے لیا ہے۔

دوم: انبت داء تلاوست أز درمسیان سورست یعنی می سورت کے درمیان سے تلاوت شروع کرنا۔ یہاں استعاذہ تو ضروری ہے مگر بسم اللہ میں اختیار ہے، جیسا کہ پہلے گزرا۔ پس اگر میرون اعوذ باللہ پڑھیں اور بسم اللہ نہ پڑھیں تو دووجیس ہونگی۔اعوذ کا آیت کے ساتھ ایسل ۲۔وسل اورید دونوں وجیس جائزیں ۔مگریہ بات ذہن نثین رہےکہ ا۔ جوآیتی اللہ کریم کے مقدس نامول سے شروع ہوتی میں جیسے اَللهُ لَا اِللهَ اِللّهُ هُوَ یا الرّعظن الرّحیٰه ۵

الیی ضمیرول سے جوحق بھانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہوں۔ جیسے کھ الّذِیجَیّ

أَرُسَلَ رَسُولُهُ يَا هُوَ الرَّحْنُ الرَّحِيْمُ ٥

جس آیت کے شروع میں لفظ محمر کاٹیا جیسے محتیک دیسول الله ، وَمَا مُحَتیک اِلّا دسول توان آیول سے الرجیم کاوسل احتراماً جائز ہیں بلکفسل ہی عمدہ ترہے۔

موتم: ابت داء مورست از درمسان تلاوست

مورت براءت پربسم الله کی توسیح

براءت کی ابتداء اگر تلاوت کے درمیان ہوکہ مورت انفال ختم اور براءت شروع کریں تو بالا تفاق بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی اور اگر مورت براءت سے ابتداء تلاوت کے شروع میں ہویعنی تلاوت کی ابتداء ہی مورت براءت کے شروع میں ہویعنی تلاوت کی ابتداء ہی مورت براءت کے شروع میں ہویعنی تلاوت کی ابتداء ہی مورت براءت کے شروع میں ہوتو بسم اللہ نہ پڑھی

جائے گی اور بیمام الم فن کی رائے ہے۔ بلکہ ابوائن بن غلبون اور ابومحمر کی وغیرہ نے اس پر اجماع نقل نمیا ہے مگر سخاوی اور ابوائع بن شیطا نے کہا کہ ابتداء سورت کی حیثیت سے تو مہ پڑھے البتہ برکت کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔

ف ائدہمسبرا

مورت براءت کی ابتداء میں بسم اللہ نہ پڑھنے کی دو و جھماء نے بیان فر مائی ہیں۔
ایک یدکراس میں جہاد وقال کا حکم نازل ہوا جس میں قبر وغضب کا تصور ہے اور
بسم اللہ سرابر رحمت ہے۔حضرت مولائے کا نات مولا علی شیر فدا (کرم اللہ و جہہ
الکریم) سے منقول ہے کہ بسم اللہ امان ہے اور یہ سورت سیف (تلوار) کے ذریعے
رفع امان کے لیے نازل ہوئی۔اس لیے رحمت وغصہ اور امان وسیف کا جمع کرنا
مناسب نہیں۔ دوسرے ید کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ سورت بیا۔ای لیے
مناسب نہیں۔ دوسرے ید کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ سورت بیل۔ای لیے
الگ سورت ہے یا سورت انفال و برا جت دونوں ایک بی سورت بیل۔ای لیے
بعض نے دونوں سورتوں کو الگ الگ سورت نہیں بلکہ ایک بی سورت کہا ہے۔
مگر مذکورہ دونوں و جیس نکتہ اور حکمت پرمبنی ہیں۔

اصل اور حقیقی علت و، وجہ یہ ہے کہ اجماع صحابہ علیم الرضوان سے اس پرقر آن میں بسم النه می نہیں محکی اور آج تک اس پر عمل ہے۔ اس سے یہ واکہ حضرات صحابہ کرام علیم الرضوان میں اللہ نہیں پڑھتے تھے کیونکہ اگر صحابہ کرام علیم الرضوان خود پڑھتے تو یہاں بسم اللہ نہیں پڑھتے ہے کیونکہ اگر صحابہ کرام علیم الرضوان خود پڑھتے تو یہاں بسم اللہ ضرور تھتے ہے کہ ارضوان سے ہرزمانے میں تھی اور پڑھی نہیں تھی۔

موال: فوائد مئيه كى عبارت ملاحظہ ہو (امام عاصم كے زود يك جن كى روايت حفص تمام جہال ميں پڑھى جاتى ہے۔ ان كے يہال بسم الله ہر مورت كا جزئے \_ تواس لحاظ سے جس مورت كو قارى بلا بسم الله پڑھے گا تو وہ مورت امام عاصم كے زود يك ناقص (نامكل) ہو گی۔ ایسے ہى اگر سارا قرآن پڑھا جائے تو جتنى مورتوں ميں بسم الله ہيں پڑھى ہے اتنى آيتيں قرآن شريف ميں ناقص يعنى كم ہونگى) الله ہيں پڑھى ہے تائى آيتيں قرآن شريف ميں ناقص يعنى كم ہونگى) فوائد مكي تو چاہيے تراوي ميں ہر مورت سے پہلے بسم الله بھى جرسے پڑھى جائے مگر فوائد مكي تو چاہيے تراوي ميں ہم الله مورت كے شروع ميں بسم الله خورى جائے اللہ مورت كے بال ايما نہيں ہوتا بلكه صرف كى ايك مورت كے شروع ميں بسم الله بھى جائے ہوگى جائے۔

جواب: ہم یہاں طویل بحث سے احراز کرتے ہوئے صرف یہ عرض کریں گے کہ قراءت کے امام حضرت عاصم کوئی رحمتہ اللہ علیہ یں تو فقہ میں حضرت امام اعظم ابو حنفیہ رحمتہ اللہ علیہ کی ہوتی ہے۔ امام حنفیہ رحمتہ اللہ علیہ اللہ ہم صورت کا جزئیں صرف قرآن کا جز ہے اور قرآن ماحب کے نز دیک بسم اللہ ہم صورت کا جزئیں صرف قرآن کا جز ہے اور قرآن پاکومکل کرنے کے لیے ایک باربسم اللہ پڑھل جائی ہے۔ اس کو اس طرح بھی تطبیق دے سکتے ہیں کہ نماز میں تو امام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی تقلیم ہواور نماز سے باہر جب قراءت و تلاوت ہوتو امام عاصم رحمتہ اللہ علیہ کے فرمان پرعمل کرتے ہوئے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھی جائے۔ کرتے ہوئے ہر سورت انفال ختم کرکے براءت شروع کرے اور درمیان میں بسم اللہ نہیں پڑھتا تو فائدہ: سورت انفال ختم کرکے براءت شروع کرے اور درمیان میں بسم اللہ نہیں پڑھتا تو فتی وجوہ تھے۔ بین وجوہ تھے۔

ا۔ وصل کہ علینے پر ہوائ قاسے اقلاب کرتے ہوئے ملا کر پڑھا جائے۔ ۲۔ فصل کہ علینے پر ٹھہر جائے اور انگے سانس میں ہوائے قاشروع کرے۔ ۲۔ سکتہ کہ علینے پر آوازروک کرای سانس میں ہوائے شروع کرے۔

### الله و رسوله اعلم

#### موالاست

ا استعاذه کامل کیاہے؟

ا۔ بسم اللہ کامل کیا ہے؟

۲۔ مورت کے درمیان سے قراءت ہوتو بسم اللہ کا حکم کیا ہے؟

فصل اوروس کے کیامعنی میں؟

۵۔ مورت انفال ختم کر کے مورت توبرشروع کریں توبسم اللہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟

ایک مورت ختم کر کے دوسری مورت شروع کریں تو وسل اول فصل ثانی نا جائز

ہے۔۔۔۔۔ کیول۔۔۔۔۔؟

المدين المرت توبدس بهلي بسم الله كيول بيس يرصت

۔ ابتداءِ تلاوت وقراءت کی کم از کمکٹنی صورتیں ہو تحتی میں؟

مورت انفال ختم کر کے مورت توبہ شروع کرے اور درمیان میں بسم النہ نہیں یک:

يرُهتا توكتني وجوه ميم مين؟

كس كن ديك بسم الله برمورت كاجز (حصد) يد؟

**ተተተ** 

# مخسارج الحسىروفس

محنسارج

تجوید کا پہلا اور نہایت اہم جزوہے۔ مخارج جمع ہے مخرج کی ، مخرج کا معنی ہے نگلنے کی جگہ۔ موضع کے ظھور الحقرف و تمکینز کا عن الْحَدُندِ

المحتی حرف کے ظہور اور اسپنے غیر سے الگ ہونے کی جگہ۔

اصطلاح قراء میں منہ کے موقعول میں سے وہ خاص موقع ومقام جہال سے حون کی ذات سے طور پر پوری مقدار میں ادا ہو۔ پھر مخرج کی دو تمیں ہیں؟

محقوم مور پر پوری مقدار میں ادا ہو۔ پھر مخرج کی دو تمیں ہیں؟

وَهُوَ جُزُمُ مُّعَيَّنُ مِنَ آجزَ آءَ الْحَلْقِ والِلْسَانِ وَالشَّفَةِ ٥ يعنى لن، زبان اور مونول كامعين حصد

مقسدد

وہ ہے جو یا توطن ، زبان اور ہونؤل کا جزی نہ ہو۔ جیسے خیشوم اورا گرجز ہوتو جزمعین نہ ہو۔ جیسے جوف دہن ۔

اصول محنسارج

اصول جمع ہے اصل کی ۔ اصل کامعنی (جرد) پس مخارج کے اصول (جردیں) پانچ ہیں۔
طلق، زبان ، دونوں ہونٹ ، فیشوم ، جون دہن پہلے تین کومحقق
(تحقیق شدہ) اور دوسرے دوکو مقدر (غیر تحقیق شدہ) کہتے ہیں۔ طلق میں تین محزج
میں۔ زبان میں دس، ہونوں میں دو فیشو م اور جون دہن میں ایک ایک تو اس طرح
کل مخارج (فلیل نحوی اور جمہور کے فرد کیک ) سترہ ہیں۔

### مخسارج في ترتيب

يهسلامحسسرج

جون دہن یعنی منہ کا ظلاراس سے تین حروف واو، الف اور یا ادا ہوتے ہیں، مگر جب یہ مدہ ہول یعنی واو سائن سے بہلے فتحہ جب یہ مدہ ہوں ۔ یعنی واو سائن سے بہلے فتحہ (زیر) ہو اور یا سائن سے قبل کسرو (زیر) ہو۔ جیسے نؤ چینہا یا اُؤتیدنا انکوحروف مدہ، جوفیداور ہوائیہ بھی کہتے ہیں۔

ومسسرامحنسرج

الصيال ، يعنى على كاوه حسه جومينه سيملا مواب راس سي ممز ، 'اور" حا" نكلته بي \_ '

تيسرامحنسرج

وسطن يعنى طن كادرميان اس سي ع اور ح "اذا موت ميل ـ

چوتھے امخت رج

ادنی طلق یعنی طلق کاوہ حصہ جومنہ کے قریب ہے۔ یہاں سے "غ"اور" خ" نکلتے میں ۔ان چھرفوں کو طلق کہتے میں ۔

بإنجوال محسرج

زبان کی جواورمقابل او پر کاتا از میهال سے ق ادا ہوتا ہے۔

چھٹ مخسرج

ق کے مخرج سے ذرا ما منہ کی طرف ہٹ کر" کے" کا مخرج ہے۔ ان دونوں کو لھاتیہ کہتے ہیں کہ پہلات (کوے) کے قریب سے ادا ہوتے ہیں۔

لھساست

محوشت کاوہ بھوا جوزبان کی جو کے مقابل او پر تالو میں لٹکا ہوا ہے۔اسے اُردو میں کو اپنجا بی میں گھنڈی اورسرائیکی میں منتھوری کہتے ہیں۔

سباتوال محنسرج

زبان کادرمیان اوراو پر کاتا کو بیهال سے ج بش اوری نکلتے ہیں مگر (یاجب کہ مدہ ندہو) یعنی یائے لین اور یائے متحرک ران تین حرفوں کوشجریہ کہتے ہیں ۔

تحبير

زبان اور تا کو کے درمیان اس پھیلاؤ اور خلاء کو کہتے ہیں جومنہ کے بندہونے کی حالت میں بھی کھلا رہتا ہے۔ آگے جو مخارج آئیں گے ان میں اکثر کا تعلق دانوں سے ہے۔ پس پہلے دانوں کے نام یاد کر لیے جائیں تا کہ مخارج کی معرفت میں آمانی رہے۔

. کل بتیں دانوں کے چھنام میں ان کواچھی طرح یاد کرلیں۔

انياب

رباعيات

شايا

ضوا حک

. . .

طواحن

اور اب سمجھے کہ پہلے تین نام تو بارہ دانوں کے بیں اور دوسرے تین نام بیں ڈاڑھوں کے بیں ۔سامنے والے چار دانوں کو شایا کہتے بیں اور یہ ناک کی سید جر میں دونوں بول کے درمیان بالکل سامنے او پر نیج نظر آتے بیں ۔ او پر والوں کو شایا علیا اور نیجے والوں کو شایا سلفی کہتے ہیں ۔ بھر شایا سے ملے ہوئے چار دانت بیں ۔شایا علیا کے دائیں اور بائیں دوای طرح شایا سفی کے دائیں بائیں دو یعنی میں ۔ سرسر سامنے کے دائیں بائیں دو ایس کے سامنے کے دائیں بائیں دو ایس کی سے دائیں بائیں دو ایس کے دائیں بائیں دو ایس کے دائیں بائیں دو کے دو کے دائیں بائیں دو کے دائیں بائیں دو کے دائیں بائیں دو کی دو کے دائیں بائیں دو کے دائیں بائیں دو کے دائیں بائیں دو کے دائیں بائیں بائیں دو کے دائیں بائیں دو کے دائیں بائیں بائیں

انیاب کہا جا تا ہے۔ پھر انیاب سے کی ہوئی چار ڈاڑھیں ای ترتیب سے چاروں جانب ایک ایک ضوا حک کہلاتی ہے پھر ضوا حک سے متصل بارہ ڈاڑھیں ہیں۔
تین تین چاروں جانب ان کوطواحن کہتے ہیں۔ پھر بالکل آخر میں طواحن سے ملی ہوئی چارڈاڑھیں نواجذ کہلاتی ہیں۔ خوب مجھ لیں۔ عربی میں ڈاڑھوں کو آھے ہائس کہتے ہیں۔ جس کی واحد ھے میں سے۔

أتفوال محنسرج

مافئہ زبان اوراضراس مکیا (او پروالی ڈاڑھیں) کی جویں۔ یس کا مخرج ہے۔ اسے مافیہ کہتے ہیں۔

سانسہ

زبان کی دائیں بائیں سائیڈیا کروٹ کا وہ صد جو ڈاڑھوں کے برابر اور سامنے ہے۔ نیز طرف لبان ، زبان کی کروٹ کا وہ صد جو ڈاڑھوں سے آمے دانوں کے برابر اور سامنے ہے۔ نیز طرف لبان ، زبان نی کروٹ کا وہ صد جو ڈاڑھوں سے آمے دانوں کے برابر اور سامنے ہے مگر یہاں زبان پتلی ہو جاتی ہے۔ ایک اور انداز سے جھتے کہ! فواجن اور ضوا مک کے سامنے آنے والی کروٹ کو حافہ اور انیاب، رباعیات اور شایا کے سامنے آنے والی کروٹ کہتے ہیں۔

والمحنسرج

طرف زبان مع مجھ حصد حافہ جب شایا، رہائی انیاب اور صوا مک کے مسوڑوں سے ۔ ملکے۔ یہ لام کا مخرج ہے۔

وموال محنب مرتج

طرف المان مثایا، رباعی اورانیاب کے مسور سے۔ یہ نون کا عزج ہے۔

كسيارهوال محسرج

طرف نسان ثنایا، رباعی اور انیاب کے مسوڑھے۔ مگر اس میں پشت زبان کو بھی دخل ہے۔ بہال سے 'را' ادا ہوتی ہے۔ ان تین حرفوں کو طرفیہ اور ذلقیہ کہتے ہیں۔ یادرہ الحرفیہ ان کامخرجی نام ہے۔ اور ذلقیہ صفتی

بارہوال محنسرج

زبان کی نوک اور ثنایا علیا کی جور پیط، د، اورت کا مخرج ہے۔ ان حروف کونظیمیته کہتے ہیں۔

نطع

یہ تالو اور ممور حول کے درمیان ابھری ہوئی اور کھردری جگہ ہے اور یہ نتایا علیا کی جود کے بالکل متصل ہی ہوئی ۔ کے بالکل متصل ہی ہوتی ہے۔اس لیے ان حروف کو نظیمیتہ کہدد سیتے ہیں۔

تسيسراهوال محنسرج

زبان کی نوک اور شایاعلیا کے اندر کے کنارے۔ یہاں سے ظا، ذاور شارا ہوتے میں ۔ان تین حروف کو لِقویّہ کہتے ہیں۔

لِثَوِیَّهٔ ، لِفُویَّهٔ اور کُتُویِّه بینول طرح درست ہے۔ لِقه یالُفه موڑھے کو کہتے ہیں اور یہ حروف لِفه کے قریب سے ادا ہوتے ہیں۔ نیز بعض محقین کی رائے یہ ہیں اور یہ حروف لِفه کے قریب سے ادا ہوتے ہیں۔ نیز بعض محقین کی رائے یہ ہے کہ ان حرفوں کو ادا کرتے وقت سانس پھیلتی ہے اور لیڈ سے بھراتی ہے۔ (جمدامق)

ن: یہ نام صرف حرفوں کی پہیان کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ان میں تھوڑی بہت مناسبت بھی کافی ہے۔

چو دھوال مختسرج

زبان کی نوک اور شایا سطی کے کنارے مع اتصال شایا علیا کے، زبس می کا عزج ہے۔ ان تینوں حرفوں کو اسلیدہ کہنے ہیں۔ ان لیے کہ اُلا تسکہ زبان کی نوک کو کہتے ہیں۔ ان ایے کہ اُلا تسکہ ذبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں۔

نوف: مخرج کے اعتبار سے ان حرفول کا نام اسلیدہ اور صفات کے اعتبار سے صفیریہ ہے۔ بس مخارج کے باب میں صفیریہ کہنا ہے۔ بس مخارج کے باب میں صفیریہ کہنا ہی مناسب ترہے۔

بين درهوال محسرج

شایاعلیا کے کنارے اور تحلے ہونٹ کا درمیان میدف کامخرج ہے۔

مولهوال محنسرج

د ونول لب، ان سےب،م، و، ادا ہوتے ہیں۔ ان جارحرو ن ن، ب،م، و کوشفویہ

کہتے ہیں۔ کیونکہ پیٹنٹیس (ہونٹول) سے ادا ہوتے ہیں۔

نوٹ: "با" ہونؤں کی تری سے میم ہونؤں کی ختلی سے ادا ہوتی ہے۔ اس لیے" با" کو بحری اور میم کو بری کہتے ہیں۔ نیز" واو" ہونؤں کے کول کرنے سے ادا ہوتی ہے۔

سترهوال محنسرج

خیتوم یعنی ناک کابانسه به یمند کامخرج ہے۔

فینوم سے مرادوہ زم چیز ہے جوناک کی جوبیں منہ کے اندروالے صدکی طرف ملت ملت کے سامنے لگی ہوئی ہے۔ وَهُوّالْحَرُقُ الْمُنْجَدَبُ مِنْ اَقْتَى الْمُنْجَدَبُ مِنْ اَقْتَى الْمُنْجَدَبُ مِنْ اَقْتَى الْمُنْجَدَبُ مِن الْمُنْجَدِهِ الْاَنْفِ يَعْنَى ناک کی جورینٹھ وغیرہ الْکَنْفِ یعنی ناک کی جورینٹھ وغیرہ کے اندرونی شکاف میں ایک زم ہی رگ میں میں ایک زم ہی مرینٹھ وغیرہ کے شیخنے کا مقام ہے۔ اس سے نون اور میم بحالتِ غندادا ہوتے ہیں۔ مزید تفصیل کے شیخنے کا مقام ہے۔ اس سے نون اور میم بحالتِ غندادا ہوتے ہیں۔ مزید تفصیل

# ان شاء الله آئے آئے گی۔

| . •                  |        |        |          | :     |
|----------------------|--------|--------|----------|-------|
| ج بیان ہوئے۔         | 100    | 7      | [ee, ] ] | فوائد |
| ر • ) سا( • ) ۱۶ _ خ | استكاد | بالروث |          | J417  |
|                      |        |        |          |       |

| د ولهما تيه | T | چھلقبیہ       | 17/ | تين حروب جوفيه | 1  |
|-------------|---|---------------|-----|----------------|----|
| تين طرفيه   | 4 | ایک مافیه     | ۵   | تين شجريه      | 4  |
| تين لثويه   | 9 | تين اسليه     | ^   | تنين نطعيبه    | 4  |
|             |   | ٔ دوحرو ف غنه | "   | چارشفو پیر     | 10 |

اس طرح کل حروت مینیس ۳۳ ہوئے۔ مگر داد، یا بنون اور میم یہ چار حرد دن مکرر آئے ہیں۔ پس داد شفویہ اور جوفیہ میں، یا شجریہ اور جوفیہ میں، نون طرفیہ اور غنہ میں جبکہ میم شفویہ اور غنہ میں مکررآئی۔ یہ چار حروف مکرر نہیں تو کل حروف کی تعداد انتیں ۲۹رہ جاتی ہے اور میں مشہور ہے۔ پس کل حروف ۲۹ ہوئے۔ ان کے مخارج سترہ ۱۷ ہوئے اور مشترک فی الدین میں مشہور ہے۔ پس کل حروف ۲۹ ہوئے۔ ان کے مخارج سترہ ۱۷ ہوئے اور مشترک فی المخارج مجموع کیارہ ہوئے۔ یعنی جوفیہ ملقیہ اور لہاتیہ دغیرہ۔

## کے محسارج کی تعبداد میں اخت لاف ہے۔

ا۔ انتاذ الکل طلیل بن احمد نحوی فراہیدی المتوفی ۱۰ اہجری اور جمہور کی رائے پرسترہ میں۔ ابومحد مکی ابوالقاسم ہذلی ،ابوالحن بن شریح اورعلامہ جزری بھی اسی پر ہیں۔

مشہورامام نحوسیبویدالمتوفی ہے اہمری اورعلامہ شاطبی کے نزدیک مخارج کی تعداد مولہ ۱۹ ہے کیونکہ یہ حروف مدہ کا مخرج جون دبن ما قلاکر کے الف مدہ کا مخرج الفی صلی ، وادمدہ کا مخرج انضمام شفین اور یا مدہ کا مخرج وسط زبان و تالو بیان کرتے ہیں ۔ پس جوف دبن کو کم کردیں تو تعداد مولدہ جاتی ہے ۔ فرام اور ان کے متبعین ، قطرب وابن کیمان وغیرہ کی رائے پر چود ، مخارج ہیں ۔ یہ خطرات میبویہ کی طرح جوف کو بھی مذف کرتے ہیں اور لام نون اور درا کا ایک ہی مخرج مضرات میبویہ کی طرح جوف کو بھی مذف کرتے ہیں اور لام نون اور درا کا ایک ہی مخرج

For More Books Click On this Link

کلی قرار دسیتے میں جوجزوی پرتین الگ الگ مخزج میں۔

علامہ جزری علیہ الرحمہ ستر ہ مخارج کے قول کو ترجیح دیسے ہوئے نشر میں فرماتے ہیں اختیاروز جیح کے لحاظ سے زیادہ ظاہریہ ہے کہ مخارج سترہ میں اور سیخ ابوعلی سینانے ایک رماله میں جوکہ مخارج وصفات پراکھا ہے۔مخارج کاسترہ ہوناہی ثابت کیا ہے۔ مخارج کی تعداد حروف کی تعداد سے تم ہے یعنی حروف الیس میں اور مخارج سترہ میں۔ یہ اس کیے کہ بعض مخارج میں دو دو اور تین تین حروف بھی شامل ہیں۔ چنانچیسترہ مخارج میں سے پانچ مخارج نمبرے بمبر ساا بمبر ۱۴،اورنمبر ۱۹ میں تین تین حروف انتھے میں اور تین مخارج نمبر ۲،نمبر ۱۳ اورنمبر ۴ میں دو دومشرک میں ۔ پس ان میں تمایز اور مبرائی صفات لازمہ کی بناء پر ہوتی ہے۔ حرف کالغوی معنی ہے طرف اور کنارہ ۔ پس حروف بھی بھی آوازوں کی طرفیں اور حصے مُوتِ مِنْ الْحُرُفُ:هُوَ صَوْبُ يَّعُتَمِدُ عَلَى عَنْرَجِ مُحَقَّق أَوْ مُقَدَّرِ يَعْنَى حَرْفُ وو (انسانی) آواز ہے جو کسی عقق یامقدرمخرج پر جا کر سکتے۔ پس اصطلاح قراء میں حرف اس آواز کا نام ہے جو کئی عقق یا مقدر مخرج سے علق رتصے اور وضع کی روسے انسان کے ساتھ خاص ہو۔ پھراولاً حروف کی دولمیں میں۔ حروت مبانی (حروت بھی) حروف معانی (جیرا که کتب عربیه میں مذکورہے) مر میران حروف سے حروف مبانی ( تبجی )الف ،با، تا، ثابہ یا تک ہی مرادیں ۔ پر حروف ہجاء کی بھی دو تیس میں ۔ پیر حروف ہجاء کی بھی دو تیس میں ۔

الملی تو ہی حروف بھی میں کہ جن کا عزج منتقل اور تعین ہے۔

حروف فرعی وہ کہ جن کامخزج د واصلی حرفوں کے درمیان ہو یعنی کچھ حصہ آواز کاایک

حرف سے اور کچھ حصد دوسرے حرف کی آمیزش سے نظام ہے۔ نیز ملاعلی قاری علیہ الرحمہ نے یول تعریف کی آمیزش سے نظام ہے۔ نیز ملاعلی قاری علیہ الرحمہ نے یول تعریف کی ہے کہ وہ حرف جواپنا اصلی مخرج یا صفت ذاتیہ چھوڑ چکا ہو۔ ایسے حروف آٹھ ہیں۔

| الت مماله              | ۲ | نون مخفیٰ         | 12 |
|------------------------|---|-------------------|----|
| صادشممه                | ۳ | بمزهمهله          | ۳. |
| ميم محفاة              | 4 | لام تخمه          | ۵  |
| حرف مخم کے بعدالف مفخم | ^ | يامشممه بصورت واو | 4  |

مزيد تفصيل کے ليے بڑی تتابول کامطالعہ فرمائیں۔

سانس وہ ہوا ہے جو ہر ذی روح کے اندر سے بلاقصد واراد ، خود بخود محض طبیعت کے دفع کرنے کے سبب نگے۔ اللّٰهوَا الْحَارِ الْحَارِ مِن دَاخِلِ اللّٰرِقَةِ مُتَصَعِّدةً إِلَى الْفَيمِ يَعْنَى جَيْسِيمِ وَلَ سے فارج ہو کرمنہ کو چروھنے والی اللّٰرِقَةِ مُتَصَعِّدةً إِلَى الْفَيمِ يَعْنَى جَيْسِيمِ وَلَ سے فارج ہو کرمنہ کو چروھنے والی ہوا۔ اور آوازا س ہوا کانام ہے جو بالقصد اور اراد ، سے نگے۔ هو آئ یتنہ ہے جو بالقصد اور اراد ، سے نگے۔ هو آئ بلندی کی بیتصافیم المجھی بیدا ہو جائے۔ کیفیت بھی بیدا ہو جائے۔

مخارج حروف کے لیے وزن، مقدار، ذات اور علت کا در جدر کھتے ہیں۔ کو یا مخرج سے حروف کی مقدار، وزن اور ذات کی تعیین ہوتی ہے۔ مثلاً ت، کو شایاعلیا کی جود کی مقدار، وزن اور ذات کی تعیین ہوتی ہے۔ مثلاً ت، کو شایاعلیا کی جود کی مخارہ سے ادا کریں تو حرف تا ذات کے اعتبار سے ناقص اور غلا ہو گا کیونکہ تاکے لیے شایاعلیا کی جومقرر ہے۔ یس اس سے شیس کے تو تا حقیقت میں صحیح مذہوگی۔

امام اعظم ابوصنیفه رحمته الله علیه کاکسی معتزلی (جوبندون کواسینے افعال کا خالق ماسنتے بین ) سے مناظرہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگرتم اسینے افعال کے خود ہی خالق ہوتو با

کو ما کے فرح سے نکال کردکھاؤجی پروہ معتزلی بہت سیٹیا یااورلا جواب ہوگیا۔
جو ف دہن، اقلی طق سے لے کر لبول تک سارے مند کی درمیانی خالی جگہ کو کہتے
ہیں۔جی میں مند کے کئی خاص حصد اور جز کو دخل مذہو یہ الف مدہ تو جو ف خالی سے اور واد وسط شفین نے خلاء سے اور یامدہ وسط جو ف دہن یعنی زبان و تالو کے وسط کی خالی جگہ سے ادا ہوتی ہے۔ نیز حروف مدہ کامند کے کئی جزیرا یہااعتماد نہیں ہوتا کہ اس پرختم ہوجائیں۔ اس لیے یہ حروف مقدار کی کمی و زیادتی کو قبول کرتے ہوتا کہ اس پرختم ہوجائیں۔ اس لیے یہ حروف مقدار کی کمی و زیادتی کو قبول کرتے ہیں اور اس میں الف بہت واضح ہے۔

جس طرح اور ترفول کی ادائیگی میں آداد کئی نہیں معین ومقر رجگہ پر ترک جاتی ہے۔
مثلاً دال میں زبان کی نوک اور شایاعلیا کی جومگر اس طرح حروف مدہ کی ادا میں طلق، زبان
اور ہو تول کے اجزاء میں سے کئی جزومقر رپر ترکنے اور تھی سے نہیں پاتی بلکہ ہوا میں پھیل کر
گزرتی ہوئی ختم ہوجاتی ہے۔ پس یہ تینوں ہوا پر تمام ہوتے ہیں۔
محروف میں لے لمھو آء تنظری (جزری)
مسروف مدہ کے ساست نام ہیں

کیونکہ انکی آواز میں درازی ہوتی ہے۔اس کیے ان کامخرج وسیع ہے۔ نیز پورے قرآن میں مدسرف انہی تین حروف پر ہوتا ہے۔

حوايه

کیونکہ پیروف ہوا پر تام ہوتے ہیں۔

خفسيه

ال کیے کہ بیروف زمی سے ادا ہوتے بی اوران میں ایک طرح کی پوٹید کی ہوتی ہے۔

جوفب

ال كيكريمندك فالى حمد سادا موت ين \_

أضعيف

بيروف ضعف سے ادا ہوتے ہیں۔

مسندولين

مح یا مدہ اور لین ہی حروف ہیں۔ پس لین کا اطلاق مدہ پر بھی ہوتا ہے مح مدیر معطوف ہوکر ہی ہومگر مدہ کا اطلاق لین پرنہیں ہوتا۔

مستن

یه نام ان حروف پر ہروقت بولا جاتا ہے۔ متحرک ہول یا ساکن ما قبل حرکت ان کے موافق ہویا مخالف۔

فراء اورسیویہ نے الف کو ہمزہ کے عزج میں اس وجہ سے بیان کیا ہے کہ الف کی ابتداء مان کے شروع والے جصے سے ہوتی ہے۔ پھر پورے منہ کے خالی حصہ تک بہنج جاتی ہے۔ اس لیے بعض نے جو ف کے جزواول (جو ف مان) کی طرف منسوب کر کے حقی اور بعض نے محل جزو (جو ف مان ، جو ف المان و تالو، جو ف منسوب کر کے جو فی کہہ دیا ہے۔ نیز حروف مدہ کا عزج جو ف دئن کہنے اور مانے کے باوجو د خلیل بھی واومدہ میں انفہام شفین سے ، یا ہے مدہ میں وسل ان و تالو سے باہمی تعلق اور الف میں اقعیٰ ملق سے جو ف کے شروع میں امتداد صوت کے شروع میں امتداد صوت کے منکر ہیں۔ میں امتداد صوت کے منکر ہیں۔

میں امتدادِصوت کے متلز ہیں۔ اس لیے اکثر محققین نے اس اختلا ف کو اختلاف نفظی کہا ہے۔ مگر خلیل کامذ ہمب اس لیے بھی قری اور مضبوط ہے کہ خارج کے باب میں سب سے بڑا مقصد حروف کی آوازوں میں فرق کرنا ہے اور یہال خلیل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ واومدہ میں انضام شفین اور یائے مدہ میں زبان و تالو کا باہمی تعلق اور العن میں امتدادِ صوت کی آھی طلق سے ابتدا یقینا موجود ہے لیکن امتدادِ صوت ایک ہی متقل اور غالب آواز ہے جس کے سامنے مذکورہ محقق مخارج سے آواز کا تعلق بہت خفیف وضعیف سارہ جا تا ہے اور جوف دہن پر اعتماد قری اور غالب ہوجا تا ہے لیس اس حالت غالبہ کا اعتبار کرتے ہوئے لیل نے واو اور یا کے دو محرج قرار دیتے ہیں ایک محقق اور دسرا مقدر متاخرین ایل فن نے طیل کی رائے کو ترجیح دی اور اس کو تحقیق کے وسرا مقدر متاخرین ایل فن نے طیل کی رائے کو ترجیح دی اور اس کو تحقیق کے قریب ترین قرار دیا ہے۔

مدہ ہونے میں الف اصل ہے کیونکہ یہ ہمیشہ مدہ ہی ہوتا ہے۔ واواور یاصرف اس صورت میں مدہ ہول کے جب ترکت ان کے موافق ہو یعنی واو سائن کے ماقبل ضمہ ہواور یاسا کونہ کے ماقبل کسرہ ہواور اگر ماقبل کی حرکت ان کے ظلاف ہو یعنی ان دونوں کے ماقبل فتح ہوتو پھر ان کو حروف لین کہتے ہیں، مدہ نہیں۔ نیر الف جو ان دونوں کے ماقبل فتح ہوتو پھر ان کو حروف لین کہتے ہیں، مدہ نہیں۔ نیر الف جو فیہ ہونے میں اصل ہے کیونکہ یہ ہوا ہی ہرختم ہوجا تا ہے اور کسی بھی جزومعین ہراس کا اعتماد قطعاً نہیں ہوتا۔ پس واواور یا بھی ہوا ہر تمام تو ہوتے ہیں مگر ان کا تعلق اپنے معتق محرق محرق میں صفیف سارہتا ہے۔

عوام اس ہمزہ کو جوشکل الف ہوتا ہے الف ہی کہتے ہیں مالا نکہ الف ہمزہ سے الگ اور منتقل حرف ہے۔الف اور ہمزہ کا فرق ملاحظہ ہو۔

الف تو جمیشہ ماکن اور بے جھنگے ہوتا ہے۔ یعنی اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی اور بالکل میدھا پڑھا جاتا ہے کہ اس میں آواز کا رُکنا اور سخت ہونا نہیں ہے۔ جیسے بالکل میدھا پڑھا جاتا ہے کہ اس میں آواز کا رُکنا اور سخت ہونا نہیں ہے۔ جیسے عَلَیْهَا اور رَبِّنَاکا الف، اور ہمز ومتحرک بھی ہوتا ہے۔ جیسے آنوَل اور اَقریب کا

ہمزہ۔اورسائن بھی ہوتاہے۔ جیسے یا ٹو بائش کا ہمزہ کہاں میں جھٹکا ہوتا ہے۔ یعنی اس میں آواز رکتی اور سخت ہوتی ہے۔

مبر ۲ الف پرسائن ہونے کے باوجود جزم تھی نہیں جاتی جبکہ ہمزہ (سائن ہوتو) جزم تھی جاتی ہے۔

تمبر سا الن ہمیشہ ماکن بے جھٹکا ہونے کی وجہ سے ہمیشہ اپنے ماقبل کے تابع ہوتا ہے۔جبکہ ہمزہ الگ بھی پڑھا جاتا ہے۔

مندوہ آواز ہے جوہرنی کی اس آواز کی طرح ہے جوابینے بچہ کے ضائع ہونے پر نکاتی نکاتی ہونے پر نکاتی ہے اور اصطلاح قراء میں وہ آواز ہے جوفیثوم (ناک کے بانیہ) سے نکلتی ہے اور زبان کو اس میں کوئی وال نہیں ہوتا۔

علامه جزرى عليه الرحمه نشريس فرمات يس\_

سترهوال محرج فیشوم ہے اور وہ غذہ ہے جونون ومیم ساکنہ میں بحالتِ اخفاء ہوتا ہے۔ نیزان میں بھی جوانہیں دو حرفول کے حکم میں ہول جیسے مدغم بالغنہ ان دو حرفول کا محرج اس حالت میں محرج اصل سے منتقل ہو کر حجے قبل پرفیشو م ہوتا ہے۔ (اس طرح) جس طرح حروف مدہ کا محرج مندیت کی حالت میں اپنے محرج اصلی سے منتقل ہو کر جو ف ہوجا تا ہے۔ حروف مدہ کا محرف خندنون اور میم ہی میں کہ غندان کی صفت لاز مہ ہے اور جوان میں ہر دقت حروف خندنون اور میم ہی میں کہ غندان کی صفت لازمہ ہے اور جوان میں مرد و مدغم ادر ہر حال میں پائی جاتی ہے اور یہ حالت مدغم و مرشد دمیں سب سے زیاد محفیٰ میں مشد و مدغم سے کم ظہر میں گئی جاتو کی میں مظہر سے کم ہوتی ہے۔ یا در ہے! بہلی تین صورتیں غند ذاتی کی ہیں ۔

موال: غندصفت ہے مگراس کو مخارج میں بیان کیا گیاہے مالانکہ مخرج حرف کا ہوتا ہے نہ کی مفت کا؟

جواب: ذیل میں وہ حروف دیکھیں جن کی آواز خیشوم میں جاتی ہے پھریہ جواب قدرے

آمان ہوجائےگا۔

نون مشدد جيسے إنّاك

٧۔ میم مشدد جیسے فاقدا

نون ساكن مدغم في النون جيسے مِن يِنعُمَةٍ

ميم باكن مدغم أميم جيسے إلَيْكُمْ مَّرْسَلُونَ

نون ساكن يا تؤين مدغم في الوادوالياجيك فرين يَعْمَل ، مِن وَالِ

نون ساكن يا تؤين بجالت اخفاء جيسے أنت

ميم ما كنه مخفاة (عنداليا) جيس آمريه

یہ حروف غند ہوتے پہلے چار میں غنہ بطور صفت ہوتا ہے۔ یعنی نون اور میم اپنے اپنے مخارج بی سے ادا ہوتے ہیں اور غنہ بطور صفت خیشوم سے اور باتی تین میں غنہ بطور ذات یا بطور حرف ادا ہوتا ہے۔ یعنی ان حروف کامخرج ہی خیشوم ہے۔ اور اب قدر سے تفصیل:

غنه کی دولمیں میں۔ غنہ شی منہ کی یاذاتی

غسنهفتى

منفتی غندوہ ہے جونون اورمیم میں اس وقت ہوتا ہے جب ید ونول مشد دہوں یا نون کا نون میں اورمیم کامیم میں ادغام ہور ہا ہو۔جیسا کہ او پر کی مثالیں گزریں۔

غسنه حسيرفي بإذاتي

غند حرفی یا ذاتی وہ ہے جونون میں اس وقت ہوتا ہے جس کا واد اور یا میں اد غام ہو
رہا ہو یا اس میں اخفاء ہو اور میم میں صرف اخفاء کی حالت میں ہوتا ہے۔ ان
صورتوں میں ان دونوں حرفوں (نون ،میم) کا محزج ان کے اصل محزج سے فیشوم
کی طرف اسی طرح منتقل ہو جاتا ہے جس طرح حروف مدہ کا محزج ان کے اصل
محزج سے جوف کی طرح منتقل ہو جاتا ہے۔ دیکھنے جب میں کہتے ہیں تو نون کا

مخرج طرف کمان اور دانتول کے مموڑھے ہیں اور جب مِنگُرُم کہتے ہیں تواس میں نون کا مخرج مند میں نہیں رہتا بلکہ یہ (نون) غنہ ہو کرفیشوم سے ادا ہوتا ہے۔ یعنی اخفام کی حالت میں ذات پرصفت غنہ کا ایما فلبہ اور دخل ہوتا ہے کہ اس کے بغیریہ ترف بالکل ادا بی نہیں ہوتا یا ناقص ادا ہوتا ہے اس لیے خودنون کو ہی غنہ کہہ دستے ہیں۔

فرائدمكید کی عبارت ملاحظہ و فرماتے ہیں : فیٹو ماس سے غند نکاتا ہے ۔ مراداس سے فوائد کئی عبارت ملاحظہ و فرماتے ہیں : فیٹو ماس سے غند نکاتا ہے ۔ مراداس کریں تو یہ مجھو کہ نون اور میم سے دو دو مخارج ہیں۔ (الحقق، ۲ مقدر) نون کا محقق عزج طرف لمان اور دانتوں کے موڑ سے ہیں مگر یہ نون جب مخفی اور مدغم باد غام ناقص ہوتواس نون کا محزج فیشوم ہے ۔ اس طرح میم کا محقق عزج تو دونوں ہونے ہیں مگر جب یہ مخفی ہو تواس کا محزج فیشوم ہے ۔ اس طرح میم کا محقق عزج تو دونوں ہونے ہیں مگر جب یہ محقق اور تواس کا محزج فیشوم ہے اور یہ اس طرح ہے جیسے واواور یا غیر مدہ کا محزج محقق اور جب مدہ ہوں تو ان کا محزج جو و ہو ہو تاس سے یہ کل آیا کہ محزج غند کا بیان نہیں ہوا بلکداس نون اور میم کا محزج بیان ہوا ۔ مقت کا نہیں ۔ محوف ہوں یا مدغم باد غام ناقص ہوں اور ظاہر ہے یہ میروف ہوں وارف ہیں تو حروف ہی کا محزج بیان ہوا ۔ منس کا نہیں ۔

غند کی مقدارایک الف ہے اور الف کی مقدارایک کلی انگی کو درمیانی رفتار سے بند کرلیں یابند انگی کو کھولیں مگریف ایک اعدازہ ہے۔ اس کااصل دارومدار ماہر ابتاذ سے سننے بدہے ۔ یونکداس فن کا تعلق کلی سماعت بدہے اور اس مقدار کی معرفت کسی بیمانہ سے ناسینے کی بجائے سماعت سے حاصل ہوتی ہے۔

نیزالف کی مقدار عربی میں بھی اتنی ہی ہے جتنی اُرد واور عام گفتگو میں ہوتی ہے۔ پس جب کوئی سلیم الطبع آدمی ، کان ، ہاتھ ، تھوک اور پھول کہتا ہے تو اپنے ذوق سے اس مقدار کے بڑھنے اور گھننے کومحوس کرلیتا ہے اور اس میں ہونے والی کمی بیشی کانوں کو نامحواراور اجنی سی معلوم ہوتی ہے۔ بس اس طرح عربی بول جال بھی مجھوا درگھڑی کے حماب سے الف کی مقدارتقریباً ایک سکینڈ ہوتی ہے۔ دانت ڈاڑھول کے چھنام اوران کے معانی

ا شنابا

شایائی وجہ مید یہ ہے کہ ث اوری سے بننے والے کلمات میں اکثر دو کے عنی ہوتے ہیں۔ جیسے مثنی دو دو، القنائی دو والا اِثنان دو، القنائی دو والا اِثنان دو، القنائی در ہرائی ہوئی بات، پس شایا بھی او پر شیج دو دو ملے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ نام ہوا۔

رباعب

اوریہ نام اس لیے ہے کہ رہب اور ع والے کلمات میں اکثر چار کے معنی پائے جاتے ہیں۔ پس یہ دانت بھی چار ہی جی جو جاتے ہیں۔ پس یہ دانت بھی چار ہی ہیں اور ان کا دوسرا نام قواطع ہے جو قاطعت کے معنی میں ہے۔ پس ان دانوں سے بھی چیزوں کو کا نے ہیں۔

انياب

یہ نام کی جمع ہے جس کامعنی ہے ( گیلی ) یعنی نوک داراور بیددانت بھی نوک دار میردانت بھی نوک دار مرات ہی نوک دار موت میں۔ نیزان کا دوسرا نام گؤالیسر ہے جو گالیسر فا کی جمع ہے اوراس کے معنی میں ( تو ڈیے والی ) بس ان دانوں سے بھی چیزوں کوتو ڈیے بیں۔ ضوا مک

یہ ضاحے گئے کی جمع ہے۔ معنی ہے ( فینے والی ) اور یہ ڈاڑھیں فینے وقت ظاہر ہوجاتی ہیں۔

۵۔ طواحن

جو طاحِتة كى جمع ہے اور مينے والى (جكى) كمعنى ميں ہے۔ يس يہ وار مينے

## بھی غذا کو پینے کا کام کرتی ہیں۔

۳۔ نواحب

ناجِنةٌ كَى جَمع ہے اور یہ ناجذۃ العقل سے ہے۔جس کے معنی بیں عقل کو پہنچنے والی اور یہ ڈاڑھیں اس وقت نگلتی ہیں جب انسان بالغ اور کامل عقل والا ہوجا تا ہے۔ ( کمال الفرقان )

کسی ماہرانتاذ سے دون کی سے ادائی سیھنے کے بعدا گرکسی حرف کامخرج معلوم کرنا جاہیں تو

۔ جوجرف مطلوب ہواس کو ساکن یامند دکرلیں اوراس سے پہلے ہمزہ مفتوح (زبروالا ہمزہ) لے آئیں اور پھراس کو ادا کریں۔ جہاں آوازختم ہو وہی اس حرف کا مخزج ہے۔ مثلاً باکامخزج مطلوب ہے تو آئ یا آئے کہیئے۔

حرف مطلوب کوفتہ (زیر) دے کراس کے آخریس ھاسا کندلگا دیں پھراس کوادا کریں جہال سے آواز شروع ہو وہی اس حرف کا مخرج ہے۔ جیسے بید مثلاً تا کا مخرج معلوم کرنا ہوتو تند مرحو۔

چنانچہ امام ظیل نے اپ شاگردول سے سوال کیا کہ تم جعفر کی جیم کوک طرح ادا
کرو گے۔ انہول نے کہا: جیم، اس پر آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کے نام کا تلفظ
کیا ہے مذکہ ترف کی ڈات کا، مناسب تو یہ تھا کہ جَہ کہتے۔ (العطایا الوهبیه)
اگر صحیح ادا کرنے پر قدرت نہ ہو تب بھی اس طرح ادا کریں اور غور کرتے رہیں کہ
حضرات مجودین نے جس مگہ اس ترف کا مخرج بتایا ہے کیا آواز ای مگہ بندیا
شروع ہور ہی ہے۔ اگر ایما ہی ہوتو ادا نگی صحیح مجھیں ور یہ نلا اور صحیح کرنے کی برابر
مخرصت کو رہی ہے۔ اگر ایما ہی ہوتو ادا نگی صحیح مجھیں ور یہ نلا اور صحیح کرنے کی برابر

موال: انسان کی بناوٹ اور میدھے بن کے اعتبار سے سرکواول اور پاؤل کو آخر کہتے ہیں

اوراس کا تقاضایہ تھا کہ خارج کو منہ سے شروع کرتے اور تربیب اس طرح ہوتی کہ شفوی حروف کو سب سے پہلے بیان کرتے۔ پھر زبان کی نوک والے اس طرح سب سے آخر میں حروب طبقی کاذکر کرتے اور طبقی میں بھی افسیٰ حل کو بالکل آخر میں رکھتے ۔ مگر یہاں اس کا بالکل عکس ہے کہ خارج کی ابتداء بی اقسیٰ طبق سے کی گئی ہے۔ پھروم طبی ولسانی ، پھر شفوی کو بیان کیا۔ اس میں مصلحت کیا ہے؟

جواب: اصل میں خارج حروف کے بیان ہوئے ہیں اور حروف کا تعلق آواز سے ہے۔

آواز کا مادہ اور اس کی اصل وہ ہوا ہے جوانیان کے اندر سے نکتی ہے تو گویا آواز

اندر سے باہر آتی ہے دکہ باہر سے اندرکو اس لیے مخارج کو طن کے آخر سے شروع

کر کے ہوٹوں پرختم کیا۔ مگر مخارج کے نام انہان کی وضع کے لحاظ سے دکھے

گئے۔ اس لیے طن کاوہ حصہ جو سیند کی طرف ہے ۔ آفٹی طبق کہلا تا ہے ۔ یعنی (طبق کا

دوروالا حصہ ) کیونکہ یہ منہ سے دور ہے۔ اس طرح آفٹی لہان کی زبان کی جو نوک رنان کی جو نوک رنان کی خونوک رنان کی خونوک سے دور ہے۔ واللہ اعلمہ۔

زبان کی نبیت منہ اور ہوٹوں سے دور ہے۔ واللہ اعلمہ۔

عزج کی مثال اس طرح ہے جیسے بول سے پانی نظے اور صفات کی مثال یوں کہ جیسے بول سے پانی نظے اور صفات کی مثال یوں کہ جیسے بول سے یادی سے یادی سے یادی سے یائی کا جلدی سے یادی سے یادی سے یادی سے یاکئی سے نگانا۔

وادمدہ اورغیرمدہ دونوں میں ہوند کول ہوتے بیں کیکن فرق یہ ہے کہ یہ کولائی مدہ میں ہیں ہے کہ یہ کولائی مدہ میں میں ہیلے حرف کے مدہ بیش کی وجہ سے ہوتی ہے اور کم ہوتی ہے اور غیر مدہ میں عزج کی وجہ سے ہوتی ہے۔ عزج کی وجہ سے ہوتی ہے۔

حروف مده زمانی بیل کدان کے اداکر نے بیل وقت کا کچھ حصد مرف ہوتا ہے اور حروف مده زمانی بیل کدان کے اداکر نے بیل وقت کا کچھ حصد مرف ہوتا ہے اور حروف شدیده (آجِدُ قطِ تکت ) آئی بیل جو آن کی آن بیل (فرراً) ادا ہوجاتے بیل ادر ضاد قریب بزمانی ہے جس کے اداکر نے بیل مده سے کم وقت الکتا ہے اور

باقی حروت قریب بآنی میں کہ جن کے ادا کرنے میں شدیدہ سے قدرے زیادہ دیر لگتی ہے۔

زمانی:

حروت مده، یعنی واو،الف، یا قسسریب بزمانی:

ضاد

آني:

شدیده ( اَجدقط بکت ) یعنی درج رد ،ق ،ط ،ب ،ک ،ت قسسریب باتی الف ،ث ،رخ ، ذررزی ،ش ،ص ،ظ ،رغ ،ن ،ل ،م ،ن ،وه ،ی

موالاست

- حرف كوكيت بن اورحرف كالمعنى كياب،

۔ حرف کی کتنی قیمیں ہیں؟

٢۔ حروف اصليم عقق كتنے بي اوران و محقق كہنے كى وجرى اے؟

۲۷۔ حروف فرعی کتنے میں اوران کایہ نام کیوں ہے؟

۔ مخرج کانفی اوراصطلاحی معنی تریاہے؟ ۔

ا۔ مزج محقق اور مقدر کی تعریف کیا ہے؟

٤- امول مخارج كيااور كتني ين؟

کل خارج کی تعداد کیا ہے؟
 امام فلیل نحوی ، سیبویداور فراء کا ختلات بخارج بیان کرو؟
 الت اور ہمزہ میں کیا فرق ہے؟
 الے کسی حرف کا عزج معلوم کرنا ہوتو کیا کرے؟
 الر انسان کے مند میں گنتے دانت ہوتے ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں؟
 شایا کو شایا اور دبا گی کور با گی کہنے کی وجہ کیا ہے؟
 انیاب، ضوا مک اور طواح ن کی وجہ تمریہ کیا ہے؟
 انیاب، ضوا مک اور طواح ن کی وجہ تمریہ کیا ہے؟
 ناجذ، ناجذہ العقل سے ہے۔ وضاحت کریں؟
 فراء اور سیبو بیہ نے الف کو ہمزہ کے عزج میں بیان کیا ہے۔ وجہ بیان کریں؟
 کیونکہ الف کو توسب جو فیہ مانے ہیں؟
 امول مخارج میں مخارج کی الگ الگ تعداد بیان کریں؟

\*\*\*

حروف کے القاب جیسے ملقیہ الہاتیہ وغیرہ یکل کتنے ہیں؟

### صف است الحسروف\_

صفساست

ييصفت كى جمع ہے۔صفت كالفظى معنی خوبی ،نعت ، بمنر

مَاقَامَ بِالشَّيْئِ مِنَ الْمَعَانِي

اوروہ چیز جوکسی دوسری چیز کے سہارے قائم ہو۔ مثلاً رنگ،خوبصورتی علم میاہی، پس علم کا تحقق عالم کے بغیر نہیں ہوسکتا۔ ویک کا تحقق رنگ دار چیز کے بغیر نہیں ہوسکتا۔ وی مضت موصوف ہوگا تو صفت ہوگی اوراصطلاح قراء میں صفت موصوف کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ موصوف ہوگا تو صفت ہوگی اوراصطلاح قراء میں صفت کی تعریف یہ ہے کہ حرف کی وہ کیفیت یا حالت جو مخرج سے ادا ہوتے وقت اس کو پیش مضت کی تعریف یہ ہونا، باریک ہونا، سخت ہونا یا زم ہونا وغیرہ۔

صفساست کی اقعام منابعہ کا ماہ

صفات کی اولا دو تیس میں ا۔ صفات لازمہ ۲ صفات عارضہ

صفساست لازمه

و وصفات جوابیخ حرفول میں ہمیشدا در ہر حال میں پائی جائیں اور مجمی بھی اُن سے جدانہ ہول اور اگر جدا ہوجائیں تو حرف یا تو وہ حرف ہی ندرہے یاناقص ہوجائے مثلاً مادسے اُس کی صفت استعلاءا دراطباق کو جدا کر دیں تو صاد سین ہوجائے گا۔ یا ہمز و میں صفت شدت ادانہ کریں تو ہمز و کامل نہیں بلکہ ناقص ادا ہوگا۔

ان صفات کے چندنام ہیں؟

لازمسه

یعنی ہرمال میں لازم ہیں۔

إذاتسيه

يعنى حرفول كى ذات ميس دخل ركھنے والى \_

۳۔ ممینزہ

یعنی ہم مخرج حرفوں میں تمیزاور فرق کرنے والی۔

ا۔ مقومب

يعنى حرفول كوميدها كرنے والى۔

۵ 🖰 خسسرور

جیبا کہ نام سے ظاہر ہے ۔ ضروری ولز ومی کہتے ہیں <sub>۔</sub>

صفسات عسارض

فوصفات جوابینے حرفول میں بھی ہول اور بھی نہ ہول اور اگران کو ان کے حرف سے جدا کر دیں تو بھی حرفول کی ذات میں بگاڑاور کی نہیں ہوتی البتہ حروف کاحمن اور خوبصورتی نہیں ہتی ۔ نہیں رہتی ۔ ایسی صفات کو عارضه، محتید که، مُرَیّدته، محتیدته محتید

عسارنسه کی وجهتمسیه

نام سے ظاہر کہ جو عارضی ہول ہر وقت مذہول ۔

مخندومسزينه كي وجدتمب

يعنى حروف كوحن وزينت د سينے والى به

محليه كئ وجهمسيه

مگداور محل والی بیعنی جوایک مجکہ پائی ماستے اور دوسری محکدنہ پائی ماستے۔مثلاً رائی تفخید کر بعض محکم ہوتی ہے اور بعض محکم نہیں۔اس طرح" الله" کالام کر مجمی پر ہوتا ہے اور بھی نہیں وغیرہ ذاک۔

مفات لازمه کی تعداد اوران کے نام

مشهورصفات لازمه کی تعداد انتھارہ ہے اوروہ یہ بیں۔

| شدت     | ٣  | <i>7</i> . | ۲  | همس   | 1   |
|---------|----|------------|----|-------|-----|
| استفال  | 4  | استعلاء    | 4  | رخاوت | 4   |
| اذلاق   | 9  | انفتاح     | ٨  | اطباق | 4   |
| فكقله   | 11 | صفير       | H  | اصمات | 10  |
| يكرير   | 10 | انحرات     | 14 | لين   | 114 |
| استطالت | IA | غنه        | 12 | تفشى  | ΙŸ  |

ان تمام ناموں کوخوب خوب یاد کرلیں کہ اُلئے سید سے ایک ہی مانس میں فرفر مناسکیں یادرہے! شدت اور رخاوت کے درمیان ایک صفت توسط بھی ہے مگر اسے متقل صفت اس لیے شمار نہیں کرتے کہ اس میں انہی دوصفت کا کچھ کچھ اڑپایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ صفت ان دونوں سے جداادرالگ نہیں ہے بلکہ دونوں کے بین بین ہے۔

صف است لازم سرقی میں

اس کی دولیں ہے۔ ا۔ متضادہ (ضدوالی) ۲ یغیرمتضادہ (ضدکے بغیر) مذکورہ بالاصفات میں سے پہلی دس صفات متضادہ میں یعنی یانچ می ضدیں ہیں

| شدت کی ضد رِخاوت  | <b>P</b> . | ہمس کی ضد جہر       | 1 |
|-------------------|------------|---------------------|---|
| اطباق كى ضدانفتاح | 4          | استعلاء كى ضداستفال | ۳ |
|                   |            | اذلاق في ضداصمات    | ۵ |

پس جس حرد نیں ہم ہوگی اس میں جہر نہیں ہوگی اور جس میں جہر ہوگی اس میں ہم اس میں جہر ہوگی اس میں ہم نہیں ہوگئی اس میں ہم نہیں ہوگئی ۔ کیونکہ یہ دونول ایک دوسری کی ضدین اور ضدیں جمع نہیں ہو تیں۔ اس طرح دوسرے چار جوڑے مجھیں ۔ پس ہر حرف میں ہر جوڑے میں سے ایک ایک صفت ضرور ہوگی ۔ اس طرح ہر حرف پانچ صفات سے ضرور متصف ہوگا اور باتی آٹھ غیر متضادہ ہیں ضرور ہوگی ۔ اس طرح ہر حرف پانچ صفات سے ضرور متصف ہوگا اور باتی آٹھ غیر متضادہ ہیں

یعنی الگ الگ اوران کی ضدیا مقابل میں کوئی اصطلاح اور وجودی نام مقرر نہیں نیزیہ صفات تمام حروف میں نہیں پائی جاتیں بلکہ بعض حروف میں پائی جاتی ہیں جیما کہ آکے تفصیل آئے گئی۔

#### صف ات لازم متضاده

همس

لغوی معنی (پست آواز) اوراصطلاحی معنی بی آواز عربی ایسے منعف کے ساتھ مخبر سے کہ سانس جاری رہ سکے پس آواز میں صنعف اور پستی کی وجہ سے سانس پوری طرح آواز میں تبدیل نہیں ہوتا۔ جیسے قصید ہی شاور وّالنّائس کی سین۔ ایسے حروف دس بی جن کا مجموعہ یہ ہے۔ قصیفہ، شخص سکت ان حروف کومہموسہ کہتے ہیں۔

جھسز

لغوی معنی (او پنی آواز) اوراصطلاحی معنی بیل آواز مجنی بیل ایسی قرت کے ساتھ مخبر سے کہ سانس جاری ندر ہے بلکہ تمام آواز سانس میں بدل جائے۔جس کی وجہ سے آواز او پنی اور محصی ہوئی جھنکار کے ساتھ نظے۔ جیسے و تت کی بااور ہوؤ ج کی جیم حروف مجموسہ کے علاوہ باقی اندیس حروف مجہورہ ہیں۔

احدت

لغوی معنی (سختی) اور اصطلاحی معنی بین آواز عزج بین ایسی قوت اور سختی کے ساتھ مخبر سے کہ آواز بند ہو جائے۔ جیسے آئے، آڑا ایسے حروف آٹھ بیں۔ جن کا مجموعہ یہ سے۔آجہ لک قطبہت ان کو شدیدہ کہتے ہیں۔

رخسادست

لغوی معنی (زمی) اور اصطلاحی معنی میں آواز عزج میں ایسے منعف اورزمی کے

ما تھ تھہر سے کہ آداز جاری رہ سکے جیسے غوّاش کی شین میں شدیدہ اور متوسطہ کے علاوہ باقی سولہ حروف رخوہ ہیں۔ علاوہ باقی سولہ حروف رخوہ ہیں۔

توسط

لغوی معنی (درمیان) اور اصطلاحی معنی بین آواز عزج مین قدرے سخت اور قدرے نرم ہوکراس طرح تھہرے کہ کچھ بنداور کچھ جاری ہو۔ جیسے آل ایسے حروف پانچ بیں۔ جولین عمر میں جمع بیں۔ان کو متوسط یابنینیت کہتے ہیں۔

۵۔ استعسلاء

لغوی معنی (بلند ہونا) اور اصطلاقی معنی میں حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جود او پر تالو کی طرف بلند ہو جاتی ہے۔جس سے یہ حروف پر یعنی موٹے ہو جاتے ہیں۔ایسے حروف سات میں جن کا مجموعہ یہ ہے مختص ضَغْطٍ قِظُ ۔ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔

٣\_ . استفال

لغوی معنی (ینچے رہنا) اور اصطلاحی معنی میں حروت کو ادا کرتے وقت زبان کی جود او پر تالو کی طرف نہیں اکھتی ہے۔ ہاریک اور پتلے رہتے میں یے ووٹ مستعلیہ کے علاوہ باقی بائیس حروف مستفلہ جی ۔

ے۔ اطباق

لغوی معنی (ملنا) اوراصطلاحی معنی بین حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا درمیان او پر تالوسے مل ما تاہے۔الیے حروف چار بین ص ص ص ط ط ان کومطبقہ کہتے ہیں۔

۸۔ انفتاح

لغوی معنی (جدا ہونا) اور اصطلاحی معنی میں حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا

درمیان تالوسے جدا اور الگ ہونا ہے۔مطبقہ کے علاوہ باتی بیجیس حروت منفتحہ ہیں۔

اذلارّ

لفظی معنی (پھیلنا) اور اصطلاحی معنی یہ کہ یہ تروف ایسے مخارج سے جلدی اور سہولت کے ساتھ اوا ہوتے ہیں۔ایسے حروف چھ ہیں۔ فرق مین اُسپ ان کو مذلقہ کہتے ہیں۔

السمساست

لفظی معنی (روکنایا خاموش کرنا) جن حرفول میں یہ صفت پائی جائے ان کومسمتہ کہتے میں اور یہ مذلقہ کے علاوہ باتی تئیس حروف میں ۔ یہ حروف اسپے مخارج سے مضبوطی اور جماؤ سے ادا ہوتے میں سہولت اور آسانی سے ادا نہیں ہوتے۔ جیسے تابیت

### صف است لازم نفسيه متضاده

ار صفس

لفظی معنی (مینی کی طرح تیز آواز) جن ترفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو صفیریہ کہتے ہیں اور یہ صرف تین ہیں۔ زیس می ۔ان ترون کو ادا کرتے وقت آواز مینی کی طرح تیز اور باریک نگلتی ہے۔ جیسے کسی سوراخ میں ہوا کے دباؤ سے مینی کی آواز پیدا ہوتی ہے۔

ا قلز

لفظی معنی (جنبش وینایا حرکت دینا) جن حرفول میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف قلطی معنی (جنبش وینایا حرکت دینا) جن حرفول میں یہ صفت پائی جائے ان کو حوف قلطہ یا حروف مقطلہ کہتے ہیں اور یہ پائچ ہیں جن کا مجموعہ قطلب جی ہے۔ان حروف کو ادا کرتے وقت محرج میں حرکت (جنبش) ہوتی ہے اور جب یہ ماکن ہول تو حرکت کی اور سے بغیران کی آوازا چھی طرح ظاہر نہیں ہوتی ۔

۱۲\_ کیر

لغوی معنی (زم ہونا) جن دو حرفول میں یہ صفت پائی جائی ہے۔ ان کو حروف لین کہتے ہیں اور یہ واواور یا ہیں۔ ان حروف کو ایسی زمی سے ادا کریں کہا گر کوئی مد کرنا چاہے تو کر مسکے اور یہ اس واواور یا میں ہے جوخود تو ساکن ہول اور ان کے ماقبل فتہ (زبر) ہو جیسے ہے۔ تی

۱۴ انحسراف

لغوی معنی (پھرنایالوٹنا) جن دوروں میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو منحرفہ کہتے بیں اور یہلام اور را ہیں۔ یہ دونوں حروف اسینے عزج سے منحرف ہوکر ایک دوسرے کے مخرج کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ یعنی لام توطرف لمان کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جو درحقیقت را کا مخرج ہے اور راا ہین مخرج سے شروع ہو کہ لام کے مخرج کی طرف اور کی میں مائل ہوتی ہے۔ کچھے پشت زبان کی طرف مائل ہوتی ہے۔

12 محر

لفظی معنی (محسی چیز کالو ٹانایاد ہرانا،خواہ ایک بارہویاد و باریا کئی بار) یہ صفت صرف را میں پائی جاتی ہے۔ را کو ادا کرتے وقت طرف لسان میں ارتعاش یعنی لرزہ اور کی ہو۔ پس حرکت والی میں لرزہ کم اور ساکنہ میں زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ آواز شکرار کی مثابہ ہوتی ہے۔ حقیقت میں شکرار نہیں ہوتا۔

1

لفظی معنی (پھیلنا) یہ صفت شین میں پائی جاتی ہے۔ شین کو ادا کرتے وقت آواز منہ میں پھیل جاتی ہے۔

12 استطاله

لفظی معنی (لمباہونا) یہ صفت صرف ضاد کی ہے۔ یعنی آواز کا آہت آہت درازہوکر صافۂ کمان کے شروع والے حصہ سے آخری حصہ تک یعنی لام کے عزج تک پہنچ جانا ورید درازی ضاد کے عزج میں ہے نکہ اس کی ذات میں۔

۱۸ نفر

لفظی معنی (کنگناہٹ) یہ صفت نون اور میم میں پائی جاتی ہے۔ وہ آواز جونیشوم
(ناک کا بانسہ) میں گھری ہوئی ہو۔ یہ آواز کبور وں قمر یوں کی آواز اور ہرنی
کے رونے کی اس آواز کے مثابہ ہوتی ہے جو وہ اپنے بچے کے ضائع ہونے پر
ناکتی ہے۔

### فوائدضب مروريه

ائده: صفات علم تجوید کاد وسراا بهم ترین جزویس به

ا۔ صفات حروف کے لیے کموٹی کی طرح میں ۔ان سے حرفوں کی ہیئت وکیفیت بہجانی حاتی ہے۔

ا۔ اگریہ صفات نہ ہو تیں تو کلام چو پائیوں کی طرح ہو جاتا کہ جن کے لیے ایک ہی مخرج اورایک ہی صفت ہے اور کچھ بھی مجھ میں نہ آتا۔

ایک ہوتی ہے۔ جن کا مخرج ایک ہوتیا استیاز اور جدائی ہوتی ہے۔ جن کا مخرج ایک ہو تیا ہے۔ جن کا مخرج ایک ہو بیت استعلاء اور اطباق نہ ہوتیں۔

ایک ہو مثلاً من اور س میں کوئی فرق نہ ہوتا اگر صفت استعلاء اور اطباق نہ ہوتیں۔

اسی طرح صفات ہی کے ذریعے حووف کی قرت اور ضعت کا پہتہ چاتا ہے۔ جس سے ادغام واظہار سمجھنے میں مددملتی ہے۔ کیونکہ قری حرف کا ادغام ضعیف میں یا تو ہوتا ہی ہوتا ہی ہوتا ہی اور اگر مخرج ایک ہونے کی وجہ سے کیا بھی جائے تو ناقص ہوگا۔ تام نہیں۔

ہیں اور اگر مخرج ایک ہونے کی وجہ سے کیا بھی جائے تو ناقص ہوگا۔ تام نہیں۔

نیز تلفظ کی ادائی کا حن صرف مخارج سے نہیں بلکہ اس میں صفات کا بڑا مجہراتعلق کے دیر سے میں سفات کا بڑا مجہراتعلق سے نہیں۔

ہے۔ کیونکہ اکثر حضر ات صفات ہی میں زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ اسی لیے مخارج کو اگر میزان تو صفات کو کموٹی کی مثل کہا تھیاہے۔

کاف اور تامہموسہ بھی بیں اور شدیدہ بھی۔جبکہ تمس کا تقاضہ یہ ہے کہ آواز مخرج میں صعف اور کمزوری سے گھر سے اور شدت کا تقاضہ ہے کہ آواز مخرج میں قوت سے کھیرے اور شدت کا تقاضہ ہے کہ آواز مخرج میں قوت سے کھیرے یہ بہت کہ اور یہ مال ہے۔

نمبرا میں کا تعلق سانس سے اور شدت کا تعلق آوا ز سے ہے یعنی ہمس میں سانس جاری رہتا ہے اور شدت کا تعلق رہتا ہے اور شدت میں آوا زبند ہو جاتی ہے تو جب جاری رہنے اور بند ہو ان کا تعلق ایک ہی شے سے نہیں تو بھر ضدیں کیسی۔

ایک ہی شے سے نہیں تو بھر ضدیں کیسی۔

نمبر ۲ ۔ شدت اور تمم کازمانه مختلف ہے۔ یعنی شدت کی قوت کی وجہ سے پہلے تو آواز بند ہو کی اور بعد میں ہمس کے ضعف کی وجہ سے معمولی ساسانس جاری رہتا ہے جوخود پڑھنے والے کوموں ہوگا۔ مننے والے کو ہمیں پیس آواز کابند ہونااور سانس کا جاری ہونا آگے پیچھے دو دقتول میں ہوا تو ضدیں مذہو تیں۔

موال: وه حروف جومجهوره بھی ہیں اور دخوہ بھی مثلاً غین ، ضاد اور ز اوغیرہ ۔ بظاہران میں ضدیں جمع ہورہی ہیں۔ کیونکہ جبر کا تقاضا ہے سائس بند ہو اور دخوت کا تقاضا ہے آواز جاری رہے۔ پس یہ کیے مکن ہے کہ ماس تو بند ہوجائے اور آواز باری رہے؟

جواب: جرمیں مائس بند ہونے کا پیمطلب نہیں کہ مائس کا اجراء ہی بند ہو جاتا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجہورہ میں اندر سے نگلنے دالا سائس پورے کا بورا آواز بن جاتا ہے اوران کے ادا کرنے میں ایک قوی آوازیدا ہوتی ہے کہذاوہ حروت جو بجہورہ بھی ہیں اور دخوه بھی ان میں جبر کی وجہ سے سائس بندہیں بلکہ تمام سائس آواز بن محیااور دخوت کی وجه سے آواز جاری بھی ہوگئے ۔ پس ضدیل بدر ہیں۔ ..

جبر میں سائس کی رکاوٹ کی وجہ آواز کی قوت ہے۔ چونکہ آواز قوت سے لگتی ہے اس کیے خود بلند ہو کر سانس کوروک لیتی ہے اور شدت میں آواز کی رکاوٹ کا سبب حرف کی قوت ہے۔ یعنی حرف ہی اتناقی ہے جو آواز کو جاری ہیں رہنے دیتا۔

موال: توسط کوشمار کریس تو صفات متضاده محیاره به ونگی جبکه صفات متضاده کل دس بیس؟ **جواب:** جیما کداو پرگزرا،توسط کوئی کامل صفت نہیں بلکداس میں شدت اور رخاوت دونول كالحجم كجما الرموتاب اس ليے بدان دونوں سے مدانيں جوالگ صفت شماركي

موال: جب شدت اور رخاوت آپس میں متضاد اور مقابل میں تو بھر حروف متوسطہ میں د دنول جمع کسے ہوگئیں؟

جواب: اصل ضداورتقابل شدت کاملداور رفاوت کامله میں ہے جس ترف میں شدت کاملہ ہو گا۔اس میں رفاوت ہالکل نہ ہوگی اور جس ترف میں رفاوت کاملہ ہوگی اس میں شدت نہ ہوگی۔ رہی شدت ناقصہ اور رفاوت ناقصہ تو ان دونوں کی آپس میں کوئی ضد نہیں ہے کہ دونوں آپس میں جمع نہ ہوسکیں۔ پس تروین متوسط میں شدت ناقصہ اور رفاوت ناقصہ جمع ہوگئی ہیں۔

): میم اورنون کے دود دمخرج میں۔ایک ایک محقق اور ایک ایک مقدر یعنی جب نون و میم محفا واورنون مدغم باد غام ناقص ہوتو ان کامخرج خدیثوم ہے یتواس مورت میں خدیثوم یعنی خند کی آواز پوری طرح جاری ہوئی اور آواز کا جاری ہونا ہی رفاوت ہے تو ماننا ہوگا کہ یہ دونوں نون اور میم فالص حروف رخوہ میں متوسط نہیں ؟

جواب: صفات لازمه سے صرف حروف اصلیہ ہی متصف ہوتے ہیں حروف فرعیہ ہیں اور جیسا کہ اور برگزرا میم، فون جب مخفا مہول تو ان کا عزج ضیثوم ہوتا ہے۔ اس مالت میں ان کو حروف فرعیہ میں شمار کرتے ہیں اور یہاں حروف کی اصلی اور ذاتی آواز دیل پر کلام ہے۔ عارض اور فرعی احوال پر نہیں نون میم میں غنہ کی آواز ایک الفت کے برابر ہونا یہ ان کی فرعی مالت ہے یا مثلاً ہمزہ میں صفیت شدت ہے اور الس کی صفیت لازمہ ہے مگر جب ہمزہ میں سہیل ہوگی تو یہزم ہو جائے گااور اس میں شدت کی بجائے فالص رفوت ہوگی جوشدت کی ضد ہے۔ مگریہ مالت ہمزہ کی مالت ہمزہ کی مالت ہمزہ کی مالت ہمزہ کی عالمت ہمزہ کی عالمت ہمزہ کی عالمت ہمزہ کی بجائے فالص رفوت ہوگی جوشدت کی ضد ہے۔ مگریہ مالت ہمزہ کی مالت ہمزہ کی برجمی ہوجا تا ہے تو یہ فیم الم کی ذاتی مالت نہیں بلکہ عارضی اور فرعی مالتیں عارضی اور فرعی وصف ذاتی سے فارج شے ہوتا ہے تو یہ فیاری مالتیں ہو ان میں مالت نہیں اور فرعی مالتیں ان حروف کی ذاتی صفات کے منائی نہیں ۔ الله ان حروف کی ذاتی صفات کے منائی نہیں ۔ الله کا جاری ہونا ان حروف کی ذاتی صفات کے منائی نہیں ۔ اس کل خاری ہونا ان حروف کی ذاتی صفات کے منائی نہیں ۔ اس کل حرح فون میم میں غنہ ہونا اور آواز کی اللہ کی خاری ہونا ان حروف کی ذاتی صفات کے منائی نہیں ہونے کے بھی منائی نہیں ۔ الله کی خاری ہونا ان حروف کی ذاتی صفات کے منائی نہیں ہونے کے بھی منائی نہیں ۔ الله کی خاری ہونا ان حروف کی دائی صفات کے منائی نہیں ہونے کے بھی منائی نہیں ۔ الله کی خاری میں عنہ ہونا ان حروف کی دائی منائی نہیں ہونے کے بھی منائی نہیں ۔ الله کی خاری منائی نہیں ہونے کے بھی منائی نہیں ۔ الله کی خاری منائی نہیں ہونے کے بھی منائی نہیں ۔ الله کی خاری منائی نہیں ہونے کے بھی منائی نہیں ہونے کی میں خاری ہونے کے بھی منائی نہیں ہونے کی میں بھی منائی نہیں ہونے کی میں ہونے کی میانی نہیں ہونے کی میں ہونے کی کی میں بھی ہونے کی میں ہونے کی ہونے کی میں ہونے کی ہونے کی میں ہونے کی ہونے کی میں ہونے کی میں ہونے کی میں ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے

وَرَسُولُه إِعْلَمُ.

موال: کان کی ادایگی میں زبان کی جو تالوسے ملتی ہے تو کیا یہ بھی مستعلیہ ہے۔ نیز جیم، شین اور یا میں زبان کا بیج تالوسے ملتا ہے تو کیا یہ بین مطبقہ میں اور اگر ہیں تومستعلیہ مات کی بجائے آٹھ اور مطبقہ جار کی بجائے سات ہونے جائیں؟

جواب: کاف یس زبان کی جراورجیم، شین، یا یس زبان کادرمیان تالوسے ملنے کے باوجود

یہ حروف باریک ہی رہتے ہیں پرنہیں ہوتے۔ اس لیے کدان چاروں حروف میں

زبان کاارتفاع صفت کی وجہ سے نہیں بلکہ غرج کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے کاف متعلیہ

متعلیہ اور مطبقہ میں ارتفاع صفت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے کاف متعلیہ

نہیں اور جیم شین اور یا مطبقہ نہیں۔ نیز اطباق کا جویہ منہوم ہے کہ وسط زبان تالوکو

وصار بان سمیت تالو کے مام کنارول میں آئی لمان بھی خامل ہے۔ اس وجہ سے مام وجہ سے میں استعلاء کوئی سوال

مفت اطباق بغیر استعلاء کے ممکن نہیں اور حروف شجریہ میں استعلاء کوئی سوال

ہی پیدا نہیں ہوتا تو واضح ہوا کہ حروف شجریہ طبقہ نہیں ہیں کیونکہ شجریہ میں تو صر وسط زبان تالو سے ملتی ہے۔ تمام کنارے نہیں مطبقہ اس کاف میں زبان کی پوری

جروکا اکثر حصہ تالوکی طرف بلند نہیں ہوتا۔ بلکہ صرف وہ صعہ بلند ہوتا ہے جوز بان کی

جروکا اکثر حصہ تالوکی طرف بلند نہیں ہوتا۔ بلکہ صرف وہ صعہ بلند ہوتا ہے جوز بان کی

جروا وروساز بان کے درمیان ہے اس بناء پراس کومتعلیہ میں شمار نہیں کرتے۔

جروا وروساز بان کے درمیان ہے اس بناء پراس کومتعلیہ میں شمار نہیں کرتے۔

حسروفي صفيبر

زا، مین، صادیه تین پی محرمین مین ممس کی و جه سے صفت صفیر کا اہتمام زیاد ہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ مس ضعیت اور پست آواز کے معنی میں ہے لہٰذا مین کو واضح کرنے کے لیے صفت صفیر کا اہتمام زااؤر صاد سے ہوگا اور زامیں جہر کے مبب مین سے کم اور صاد میں استعلام اورا طباق کی و جہ سے زاسے بھی کم اور قراء فرماتے ہیں کہ ان تین حرفوں میں مین کی آواز دائری کی، زائی آواز شهد کی تھی اور صاد کی آواز مرغانی کی آواز جیسی ہوتی ہے۔

حرون قلقلہ کے پانچوں حرف میں صفت جہراور شدت پائی جاتی ہے۔ پس جہری وجہ سے سانس بند ہوااور شدت کی وجہ سے آواز بند ہوئی۔ اب ان کوادا کرنے میں پڑھنے والے کونگی اور دشواری پیش آتی ہے اور بلاتکلف ان کو ظاہر کرنا مشکل ہو جا تا ہے۔ تب ان میں والے کونگی اور دشواری پیش آتی ہے۔ وحرکت کے مثابہ ہوتی ہے۔ حقیقت میں حرکت مثابہ ہوتی ہے۔ حقیقت میں حرکت نہیں ہوتی اور لوگ اس میں غلطی بھی کر جاتے ہیں کہ یا تو بالکل متحرک پڑھ دیتے ہیں یا جو تنقلہ کے علاوہ دوسرے حروف میں بھی قلقلہ کر دیتے ہیں۔ احتیاط کی اشد ضرورت ہے۔ قلقلہ میں قافلہ میں جو تنقلہ میں قافلہ میں جو تنقلہ میں قافلہ میں خان میں جو تنقلہ میں قافلہ میں جو تنقلہ میں قافلہ میں تاف اصل ہے کیونکہ

۔ اس کو قراءت کے تمام علماء نے قلقلہ کا حرف بتایا ہے دہے باقی چار حرف تو ان کو اکثر علماء نے قلقلہ کے حروف شمار کیا ہے ۔ مگر کلصب نے نہیں ۔

قاف ایسا حرف ہے جس کا سکون کے وقت جنش دیتے بغیرادا کرناممکن ہی ہمیں اور باقی حروف میں جنش دیتے بغیرادا نگی ممکن توہے منگر نہایت مشکل کو یا پرحروف قاف کے مثابدادر تابع ہیں۔ای لیے بعض حضرات نے قاف میں قلقلہ واجب اور باتی چار حروف میں ما تزکہا ہے مگر یہ جوازاعتباراور عدم اعتبار کی وجہ سے ہے۔ یہ ہمیں کہان چار میں سرے سے قلقلہ کی صفت جوازی ہے۔

قلقلہ کے درجات پانچ میں۔

اعلی پیروف مشد دموقون ہول جیسے آئے ہی

٢۔ ال سے كم كہ جب يرحرون ساكن موقون ہول \_ جيسے يندر ق

۳۔ اس سے بھی کم کہ جب یہ حروف مشدد ہوں مگر موقوف نہ ہوں۔ جیسے آئے ہی من این این

رَّبِك.

تین تمبرسے بھی کم برحروف ساکن ہول مگر موقوف نہوں جیسے خلفتا۔

ادنی یعنی سب سے کم بیر کرکت والی حالت میں ہوتا ہے۔ جیسے قُل اور قَدیمیں قاف کا
قلقلہ یہیں اس حالت میں نہایت کم درجہ کا ہوتا ہے اور نہ ہونے کے مرتبہ میں ہے۔
اس لیے قراء صفرات حالت سکون کی تحصیص کرتے میں کیونکہ سکون کی حالت میں قلقلہ کا
احماس زیادہ ہوتا ہے اور حالت وقف میں اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس تقریب
یہ بات بھی واضح ہوگئی ہے کہ اکثر قراء صفرات صفت قلقلہ کے لیے سکون کی قید کیوں
لگاتے میں ۔ اللہ ورمولہ اعلم

امام طیل اور سیبویہ نے لام نون ، را کا عزج الگ الگ اور فراء نے تینول کا ایک ہا اور یک عزج بیان کیا ہے لام اور را میں انحرات کی وجہ سے فراء نے بینوں کا عزج ایک کہا اور صفت انحرات بیان نہیں کی کیونکہ عزج جدا جدا ہو اور ایک دوسرے کے عزج کی طرت میلان پایا جائے توضیح اور اگر عزج ہی ایک ہوتو پھر عزج کی طرف میلان کہنے کا کیا مطلب میلان پایا جائے توضیح اور اگر عزج ہی ایک ہوتو پھر عزج کی طرف میلان کہنے بی وہ مفت انحرات میں اس سے یہ بھی نکل آیا کہ جوحضرات لام نون ، را ، کا عزج الگ الگ بیان کرتے ہیں وہ صفت انحرات کو بیان نہیں کرتے ہیں اور جو ان تینوں کا عزج ایک کہتے ہیں وہ صفت انحرات کو بیان نہیں کرتے ہیں اور جو ان تینوں کا عزج ایک کہتے ہیں وہ صفت انحرات کو بیان نہیں کرتے ہیں اور جو ان تینوں کا عزج ایک کہتے ہیں وہ صفت انحرات کو بیان نہیں کرتے ہیں۔

را کومکرر کہنا ایرای ہے جیسے کسی انران کو ضافک (فینے والا) کہہ دیسے ہیں۔
مالانکہ وہ نس نہیں رہا ہوتا مگر اس کے معنی یہ ہیں کہ انران میں فینے کی طاقت اور صلاحیت
موجو دہے ۔ جب چاہے نس سکتا ہے۔ ای طرح را میں بخریر کی بالقوہ صلاحیت موجو دہم مگر
بالفعل نہیں بچو یارا میں پکرار کی استعداد تو موجو دہم مگر اس کا اظہار کرنا تھے نہیں ۔ کیونکہ اس
طرح ایک کی بجائے کئی را مات بن جائیں گئی۔ جوسراسر غلط ہے۔ خاص طور پر مشد درا میں
ذیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔

علامه جزری فرماتے میں۔ وَآخِفِ تَکُرِیْرًا اِذَا تُشَدِّدُوا علامہ جزری رحمتہ اللہ کی اس عبارت کا بغور جائزہ لیں تومعلوم ہوگا کہ حضرت علامہ تکرار سے منع آبیں کردہے بلکہ صفت تحریر کو زمی سے ادا کرنے کا فرمارہے ہیں۔ نیز حضرت علامہ جزری کا ( وَبِدَکُو یَو جُعِلَ ) فرمانا بھی ای طرف اثارہ ہے کہ صفت تحریر ادائی صفت ہے۔ علامہ جزری کے ساتھ، ابو ثامہ می ، ابن عاجب، مرعثی وغیرهم بھی را کو بحریر سے متصن قرار دسیتے ہیں اور ادائی مانے ہیں ۔ مرگر علامہ جعبری اور ملاعلی قاری جھما اللہ نے را کو بحریر سے متصف ہونے کا مطلب و بی لیا ہے جو اوید درج ہوا یعنی را میں صفت تحریر تو ہے مرگر احترازی ہے ہو اوید درج ہوا یعنی را میں صفت تحریر تو ہے مرگر احترازی ہے ادائی نہیں ہی تحریر احترازی یہ ہے کہ زبان کے سرے کو تالو پر مضبوط لگایا ماتے تاکہ تکرار نہ ہوا و ریکر یرادائی یہ ہے کہ را س نسان کو ایسی نری اور لطافت کے ساتھ ارتعاش اور لرزہ ہو ۔ جو سننے والے کو بالکل محوس نہ ہوالبتہ پڑھنے والا اسے محوس کرے گا۔ ابو ثامہ فرماتے ہی کہ جب وقف کرنے والا را پر شہر تا ہے اسے محوس ہوتا ہے کہ طرف لیان میں کچھ فرماتے ہی کہ جب وقف کرنے والا را پر شہر تا ہے اسے محوس ہوتا ہے کہ طرف لیان میں کچھ ارتعاش ( کچیکی ) ہور ہی ہے ۔ ہی تحریر ہے ۔

ماخوذ (العطايا الوهبيه، الجواهر النقيه)

موال: استطالت کامعنی دراز ولمباہونا۔ نیزحروف مدہ بھی کمبےہوتے ہیں جبکہ مدکامعنی ہی درازگی اور لمبائی ہے تو پھران میں فرق کیا ہوا؟

جواب: خاد کا مخرج محقق ہے اور محقق حرف کی آواز اس کے مخرج سے متجاوز نہیں ہوتی۔

اس لیے خاد کے مخرج میں بی آواز کو امتداد رہتا ہے۔ جبکہ حروف مدہ کا مخرج مقدرہ اور صفت مدیت کو ادا کرتے وقت امتداد خود حرف مدہ کی ذات میں ہوتا ہے منکہ مخرج میں۔ بہی وجہ ہے کہ حرف مدہ زیادتی اور کی کو قبول کر لیتے ہیں۔ جبکہ خاد میں ایما نہیں ہے۔ نیز خاد کی درازی حرف مدہ سے بہت تھوڑی ہوتی ہے۔

موال: جس طرح متفادہ صفات کا ہر جوڑ اسب حرف کو شامل ہو جاتا ہے۔ اس طرح غیر متفادہ میں بھی تو جوڑ ہے بن سکتے ہیں جو حرف کو شامل ہوں مثلاً پانچ حرف میں متفادہ میں بھی تو جوڑ ہے بن سکتے ہیں جو حرف کو شامل ہوں مثلاً پانچ حرف میں اگر صفت قلقلہ ہو تی حرف میں عدم قلقلہ ہو گی، اسی طرح تین حرف میں اگر صفت قلقلہ ہے تو باتی میں عدم قلقلہ ہو گی، اسی طرح تین حرف میں اگر صفت قلقلہ ہو تین حرف میں عدم قلقلہ ہو گی، اسی طرح تین حرف میں

اگرصفیر ہے توباتی ۲۶ حرفول میں عدم صفیر ہوگی تو پھر کیا و جہ ہے کہ غیر متفادہ میں مقابل صفات کے نام مقرر نہیں کیے گئے اور ہم ﴿ لَا مُنَاقَشَةً فِي الْإِصْطِلَاجِ ﴿ (اصطلاح مقرر کرنے میں کوئی حرج نہیں) کے تحت خود ان ضدول کے کچھ نام مقرد کرلیں۔ جیبا کہ بعض حضرات نے صفیر کی ضد کا نام جرس قلقلہ کی ضد کا نام استقرار استظالت کی ضد کا نام قصارت رکھا ہے تو کیا اس میں متضاد قاور غیر متضادہ کا فرق ختم نہ جو جائے گا؟

استطالت اورتشی میں فرق یہ ہے کہ استطالت کی درازی مرف طولاً ہے نہ کہ عرضا بھی اور تفقی کی درازی مرون طولاً ہے نہ کہ عرضا بھی اور پورے منہ میں اور پورے منہ میں ہے۔ نہ کہ مرف اسپنے مخرج میں۔ ہے نہ کہ مرف اسپنے مخرج میں۔

می فن تجوید کی بڑی بڑی کتابول میں جو صفات مذکورہ بیں ۔ان کی تعداد چوالیس ۲۸ میک یہ پہنچی ہے اور بعض کتب میں اس سے بھی زیادہ مذکور بیں ۔مگریہ اٹھارہ صفات جواویر ذکر ہوئیں ۔تمام صفات میں سے بہترین انتخاب اور بنیادی حیثیت مفات بیں ان کا تعلق فن اداسے نہیں بلکر فن لغت رکھتی ہیں ۔ کیونکہ ان کے علاوہ جو صفات ہیں اُن کا تعلق فن اداسے نہیں بلکر فن لغت سے ہے ۔ وہ یا تو مخارج کے مفہوم کی وضاحت کرتی ہیں یا بھر انہی مذکورہ بالا صفات سے بطور فرع اخذ ہوتی ہیں ۔

ذیل میں ہم نہایت اختصار کے ساتھ باقی صفات کا خلاصہ پیش کررہے ہیں۔

مدحرون کی ادائیگی کے وقت آواز میں درازی اورزمی پیدا ہونا۔ ایسے حروت تین میں رواو، الف اوریا (شرح شاطبیه ملاعلی قاری)

تصسير

قصر مد کی ضد ہے۔ یعنی باقی حروف میں مدہ کی طرف درازی اورزمی نہیں ہوتی ۔

197

آواز کامنہ کے خلامیں وسیع ہونا، یہ صفت صرف الف میں ہے۔ای لیے اس کو حاوی کہتے ہیں۔

نوٹ: خلاء دہن میں آواز کی وسعت اگر چہ واو اور یا مدہ میں بھی ہوتی ہے مگر واو میں تو انضمام شنین اور یا میں وسط زبان کے تالو کی طرف بلند ہونے کی وجہ سے الف کاان دونوں میں سے امتیاز ہوگیا ہے، ویسے بھی مدہ ہونے میں الف اصل ہے۔

متخيره

يه ہوائي ضد ہے اور الف کے سواباتی سبحروف میں پائی جاتی ہے۔

۵۔ عسکت

اس سے داو،الف اور یامنصف میں یعنی ان نینوں میں تعلیلات ہوتی رہتی ہیں۔ جیبا کے علم صرف میں قواعد مشہور میں۔

لتخفيف

صرف ہمزہ کی تعلیلات و تخفیفات کو کہتے ہیں۔ تف

حروف في آواز كايرُ بونااوراكي دس اليس خُصَّ صَغْطٍ قِظْ، الف، لامر اور

رتسيق

یہ تفخیم کی ضد ہے اور مذکورہ دس حروف کے علاوہ باقی حروف میں پائی جاتی ہے اور مذکورہ دس حروف میں پائی جاتی ہے اور جب الف، لاهر، دامرق ہول تو یہ بھی شامل ہیں۔

أبدال

ایک حرف کو دومرے حرف سے بدلنا اور ایسے حروف بارہ بیل جن کا مجموعہ یہ ہے

طال یو مرف کو دومرے حرف سے بدلنا اور ایسے حروف بارال اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دوسرے

حروف سے بدلتے رہتے ہیں جیسے عَذبَرہ کہ باسے پہلے آنے والے نوان کو میم سے

بدلاجا تاہے جیسے لازِ مر سے لازِ بکر میم باسے بدلی ہوئی ہے۔ پس ان بارہ حروف

ہی سے کوئی دکوئی حرف بدلتا ہے اور ضولِ اکبری میں صاد اور زاکو بھی شامل کیا گیا

ہے۔ اس طرح حروف ابدال کی تعداد چودہ ہوجائے گی۔

ابه زیادست

املى حروف فابين اورلام پر تجه حرفول كا زائد جيسے إجت تب ميں ہمزہ اور تااور

السے حروف کی تعداد دس ہے۔ جن کا مجموعہ اکْیَوْ مَر تَنْسُهَا ہے یعنی اسم فعل میں کوئی بھی حروف میں سے ہوگا۔
میں کوئی بھی حرف فائین اور لام سے زائد ہوگا تو وہ انہی دس حروف میں سے ہوگا۔

- 11

کے کا گھٹنا اور آواز کا سخت ہونا یعنی حرف کی ادائیگی میں تنگی محوس کرنا۔ یہ صرف محظی کی '' ما'' میں ہے۔ محظی کی'' ما'' میں ہے۔

, -11

مجهونك مارنا يعنى حروف كوادا كرتے وقت مجهونك اور جوا كا نكانا اليے حروف جار

ين خَزْضَظُ

۔ خف ا

چھپنا یعنی حرف کی آواز کامتوراور زم ہونا، کدادا کے دقت پوراا ہتمام ندکر نے کی صورت میں حف کا غائب اور معدوم ہوجانا۔ ایسے حروف چار ہیں، تین تو حرف مدہ اور ایک کول ھا۔ مجموعہ ھاوی ہے۔ حروف مدہ میں خفا ہونے کی وجہ سے ہی ہمزہ سے پہلے مدکیا جا تا ہے۔ تا کہ جلدی میں ساقط نہ ہوجا ئیں۔ ای طرح ضمیر کی ھا کو قوی کرنے کے لیے صلہ دیتے ہیں اور الف ان میں خفی تر ہے کیونکہ اس کا کوئی محقق محرح بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس پر کوئی حرکت آئی ہے اور نہ اس کی اوا میں زبان کو کوئی دبان کا منہ کے کئی حصہ سے تعلق ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی اوا تیگی میں زبان کو کوئی دبان کا منہ کے کئی حصہ سے تعلق ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی اوا تیگی میں زبان کو کوئی دبان کا منہ کے کئی حصہ سے تعلق ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی اوا تیگی میں زبان کو کوئی دبان کا منہ کے کئی حصہ سے تعلق ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی اوا تیگی میں زبان کو کوئی دبان کا منہ کے کئی حصہ سے تعلق ہوتا ہے اور نہیں آئی ہے۔

۱۲ صغوبر

يدخفا كى ضد ہے اور مرف ہمز و ميں پائى جاتى ہے۔

10\_ إمال

جھکانااوراس کے تین حروف میں۔الف۔تانیث کی ہااوررا۔ کیونکہ امالہ انہی میں

ہوتاہے۔

به بخسروفی منتصبه

یعنی سیدھے پڑھے جانے والے حروف اور یہ حروف ممالہ کے علاوہ باقی حروف میں۔

كار خسلايااسشراب

کی حرف کی آواز میں کسی دوسرے حرف کی آواز یا دوسرے حرف کی صفت کا شامل اور خلاج و جانا۔ جینے نول محفاۃ ،الف ممالہ، صادشمہ ، جبیل والا ہمز ہ اور وہ لام جو پر حروف کے بعد آئے تو پر ہوجاتا ہے۔ جیسے اکتھ لوڈ صرف ورش کی قراءت میں۔

صسراحت

یہ خلط کی ضد ہے۔ یعنی بغیر آمیزش کے خالص ہونا اور حروف مخالطہ کے علاوہ باقی تمام حروف دوسری آواز سے بالکل پاکساور خالی ہوتے ہیں۔

j.

سخت آواز،ادریمفت مرت ہمزہ میں ہے۔ای لیےاس میں تحقیق تنہیل،مذن اورابدال وغیرہ مختلف تغیرات ہوتے ہیں۔

مبت

كامل اورمضبوط ہونااور يہ چھروف طقى كے سواباتی سب حروف ہیں۔

۲۱ هنفذ

چینے کی کی کیفیت ہونااور حرف مہتوت ہمزہ ہے کیونکہ یہ سینے کے زورسے نکلتا ہے۔ محویا جرس اور متف دونول کامفہوم قریب قریب ہے کیونکہ دونول سخت آواز کے معنی میں ہیں۔ پس ہمزہ کو جرسی بھی کہتے ہیں اور شفی بھی۔

۲۲ رجوع

حرف کی آواز کااسپے مخرج سے میں اور طرف مائل ہونااور یہ نون اور میم میں ہے۔ کہان کی آواز کا کچھ حصہ غنہ کی وجہ سے فیشوم کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔

۲۳ء سالمہ

يهميم اورنون كےعلاوہ باقی حروف ميں۔

۲۲۷ حسرفیب متصل

یہ واو ہے۔اس لیے کہ یہ منہ میں پھیل کرالف کے عزج تک پہنچ جاتا ہے۔قراء فرماتے ہیں، یا کا بھی بہی حال ہے۔

۲۵۔ حسروف مینذبد

حروت زوائد جن کا ذکر او پرگزرا۔ دس میں جن کا مجمومہ ہے۔ اکْیتو مَ تنسها اس سے الف کو نکال لیس توباقی نوحروت مذبذ بہیں اوریہ نام ان کااس لیے ہے کہ ان کو ایک حال پر قرار نہیں ہے۔ یہ بھی اصلی ہوتے میں بھی زائد، ذہن کو ان کے اسلی اور زائد ہونے کا تر دورہتا ہے۔

۲۷ اصلی حروف

یه ۱۹ بیں جو دس زاوئد کے علاوہ میں کیونکہ حروف جمیشہ فاعین اورلام ہو کر ہی آتے

For More Books Click On this Link

نوٹ: اَبُوَ حَنِیْفَهٔ کے سات حروف محذوفہ میں یعنی جب کوئی حرف مذف ہو گا تو انہی میں سے ہوگا۔

> الم صفت ممل کامجموعه فیمنه مشخص متدکت ہے اس کامعنی ۔ در بیس اس کوایک شخص نے شوق دِلایا مگروہ خاموش ہی رہا۔'' در در سرشند

ا "بس اس كوشخص نے شوق دِلایا جوخود خاموش تھا۔"

المعنى مفت شدت كالمجموم أجِلُ قطٍ بَكْتُ بِ-ال كالمعنى

"عمده ترين كام كر"

ا۔ "میں قط کو محوس کرتا ہول کہ وہ رونی ہے۔"

و متوسط حروف كالمجموعه إن عمر بهاس كامعنى

"اے عمرزم ہوجا۔"

"اے عمرزی کر۔"

صفت استعلاكا مجموعه خص ضغط قط ب-اس كامعنى

" الرمى كى حرارت كے وقت بانس كے تنگ مكان ميس قيام كر"

صفت اذلاق كامجمومه فرّين لّت هـ ال كامعنى " مالل عقل مندسه دور بها ك عياية " مالل عقل مندسه دور بها ك عياية "

صفت قلقله كالمجموم فيطب بياس كامعنى مي بزركى كامدار

جن حروف کا مخارج جداجد ایل ان میں فرق اور امتیاز تو ظاہر ہے مثلاً ت اور کی کی دونوں میں اگر مس ہے تو دونوں میں دونوں میں اگر مس ہے تو دونوں میں شدت ردونوں میں استفال ہے تو دونوں میں انفتاح اور دونوں میں استفال ہے تو دونوں میں انفتاح اور دونوں میں اسمات بھی ۔ مگر دونوں کے مخارج جدا جدا میں کہ کاف اگر ذبان کی جو سے نگلتا ہے تو تا زبان کی فوک سے ۔ اس طرح صفات میں متحد ہونے کے باوجود فرق بہت واضح ہے۔

کیونکہ مخرج الگ الگ ہے۔

البنة وه حروف جومخزج میں متحداورا تخطیے ہول ان میں جدائی کسی نہی صفت سے ہوتی ہے۔اسی صفت کوممیزہ کہتے ہیں۔مثلاً سین اور صاد کہ مخرج میں تو مشترک اور استھے ہیں مگر صفات میں مختلف کیونکہ صادییں استعلا واطباق ہیں اور سین میں استفال وانفتاح \_ چنانجیہ استعلاء واطباق صاد کے لیے ممیز ہیں کہ انہی سے صاد بمین سے الگ ہوااورامتفال وانفتاح سین کے لیے ممیزہ میں کہ ان سے تین ، صاد سے جدا ہوا۔ پس مناسب نے کہ جتنے حروف متحد المحزج میں ان میں غور کر کے حرفوں کی صفات ِممیزہ کا تعین کرنا جاہیے اور اہا تذہ کرام دو دو حرفول کو لے کراسینے طلباء سے دریافت فرمائیں کہ یہ دونول کتنی صفات میں متحد ہیں اور کتنی صفات ان کے لیے ممیزہ میں ۔اس طرح صفات خوب ذہن تین ہو جائیں گی۔ ِ ضاد کی ادا میں عام طور پرلوگ علطی کرتے ہیں یو ٹی ظاپڑ ھتا ہے کو ٹی دال پُر ہو تی زا پُر بُونَی غین اور بعض جگه تو دُال پُر بھی پڑھتے میں ۔غرضیکہ بتنی مطلحی ضاد کی ادائیگی میں کرتے میں کسی اور حرف میں نہیں کرتے اور پھر ہر کوئی اپنی اپنی غلط اوا یکی کو تصحیح ثابت کرنے پرتلا ہواہے۔ پھر ہرکوئی کہتا ہے میں سخیج پڑھتا ہول باقی غلا پڑھتے ہیں۔ یہ کہتا ہے اس کی تماز نہیں ہوئی وہ کہتا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی اور پیچگڑااورفتنہ ہمارے دورکائی نہیں بلکہ صدیول سے موجود ہے۔ بہی وجہ ہے . که علامه جزری رحمته الله علیه نے مقدمه جزریه میں صرف ضاد کے لیے ایک متقل باب باندھااور ضاد کو ظاسے الگ کر کے پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ہم اس پوزیش میں تو نہیں کھی کے خلاف کوئی ترش الفاظ استعمال کرنے کی جمارت کریں یا نماز کی صحت وعدم صحت کافتوٰ ی جاری کریں۔ البنة يه كہنے ميں كوئى عاربيس كه ضاد ايك منتقل حرف ہے۔اس كى اپنى ايك خاص آداز ہے۔اس کا اپنا ایک الگ مخرج ہے اور وہ بھی محقق" تو پھر اسمیں ہم لوگ اپنی مرضی

کیوں کرتے ہیں۔ پھر ضاد کو ہم اس کی اصل آواز کیوں نہیں دیتے پھر ہم ضاد کو اس کے اپنے اپنی اپنی انا کا ممتلہ کیوں بنالیا گیا؟"
جواب بہت ساد و ہے کہ" پر ترف اپنی ادائی میں دوسرے ترفوں سے ذراشکل ہے۔"ہم یہ بات تعلیم کرتے ہیں کہ واقعی ضاد کا ادا کرنا قدرے شکل ہے کین کیا ہر شکل کام چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کیا محنت اور کو سٹش کرنے سے ہر شکل کام آسان نہیں ہوجا تا مگر ہمارایدالمیہ ہے کہ بم دنیوی کاموں میں تو خوب محنت اور مشقت کرتے ہیں۔ مگر قرآن پاک سیکھنے میں غیر ذمہ داری اور غفلت کا مظاہر ہ کرتے ہیں ادر یہ لا پروائی اور قرآن مجدسے بے رغبتی ہی اس مارے جھڑے کی بنیاد ہے۔ علامہ جزری رحمتہ اللہ علیہ مقدمہ جزریہ میں فرماتے ہیں۔ وکئیس بینی نہ مارے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ تجوید کا کمال مثن اور ریاضت پر ہے پس جو محنت کرے گاوہی ماہر ہوگا۔اگرہم تھوڑا ساوقت تحق ماہر فن کے پاس لگا میں اوراس حرف کو تھے کرنے کی کوششش کریں توان شاءاللہ کا میا بی ہوگا اور جب ضاد کی اپنی آواز اس کے اپنے مخزج سے نکلے گی تو پھر جھ گڑے کی گئے اُن کا خیاتش ختم ہوجائے گی۔

مشہورومنتخب المحاره صفات لازمه میں سے بارہ قوی اور چوضعیت ہیں۔

وي:

| استعلاء | ٣  | شدت     | r  | A.     | 1  |
|---------|----|---------|----|--------|----|
| صفير    | 4  | اصمات   | ۵  | الحباق | ~  |
| 12      | 4  | انحرات  | ۸٠ | قلقله  | 2  |
| غنه     | 11 | استطالت | "  | تفشى . | 10 |

ن: ان قوی صفات میں سے پہلا درجہ قلقلہ کا،ہے اس کے بعد شدت کا،اس کے بعد جہر کا، پھر باقی صفات کا اورا طباق، اُس استعلام سے قوی تر ہے جوا طباق سے خالی ہو۔

|     | ضو |
|-----|----|
| حيف |    |
|     |    |

| استفال | ۳ | رخاوت | ۲ | ممس    | 1 |
|--------|---|-------|---|--------|---|
| لِين   | 7 | اذلاق | 9 | انفتاح | 4 |

جیبا کہ پہلے گزرا ہے کہ ہرحرف میں صفات لازمہ متضادہ میں سے پانچ ضرور پائی مائی ہوگا۔ جائیں گی اورغیر حرف میں سے کسی حرف میں دو کسی میں صرف ایک اورکوئی بالکل خالی ہوگا۔ کیونکہ غیر متضادہ سولہ حروف میں پائی جاتی ہیں سب میں نہیں ۔ پس اب یہ بھی مجھوکہ حرف میں جتنی صفتیں پائی جائیں گی حرف اتنا میں جتنی صفتیں پائی جائیں گی حرف اتنا میں جتنی صفتیں پائی جائیں گی حرف اتنا صفیف ہوگا۔ نیز جس حرف میں قوت وصنعت کی صفات برابر ہوں وہ متوسطہ علما فن نے قوت وصنعت کی صفات برابر ہوں وہ متوسطہ علما فن نے قوت وضعت کے کہانا میں بنائی ہیں۔

| متوسط | ۳٠ | ق ي  | ۲ | اقى  | 1  |  |
|-------|----|------|---|------|----|--|
|       |    | اضعف | ۵ | ضعیف | 74 |  |

ا قویٰ

وه حروف جن میں صفات صغیفہ بالکل مذہوں۔ یاصرف ایک ہوا سے حروف چار میں جو طفق، ظلق میں جمع میں۔ دیکھنیے ان چاروں میں سے طامیں کوئی بھی صغیف صفت ہمیں ہے۔ ضاد اور ظامیں صرف ایک رخوت صغیف ہے۔ اسی طرح قاف میں بھی صرف ایک رخوت صغیف ہے۔ اسی طرح قاف میں بھی صرف ایک صفت انفتاح صغیف ہے۔

ۆي

وه حروف جن میں قوی صفات زیادہ اور ضعیف کم مگر ضعیف کم از کم دوہوں ۔ ایسے حروف چھ بیں ۔ جن کامجموعہ ہے گا صغر ز حروف چھ بیں ۔ جن کامجموعہ ہے گا صغر زّ ہے۔ ان میں سے جیم و دال میں استفال اورانفتاح دو مفتیں ضعیف ہیں ۔ را میں استفال ، انفتاح اور اذلاق تین ۔ زامیں رخوت استفال اور انفتاح تین ہیں ۔ صاد میں ہمس اور رخوت دو۔

جبكه غين ميں رخوت اورانفتاح دو صفتيں ضعيف ہيں۔

را میں شمستعلد اور تخیم کا بھی لحاظ کیا گئیا ہے جبکہ زامیں صفت جہر جو قلقلہ اور شدت
کے علاوہ باقی تمام صفات سے قری ہے اور اس میں صفت صفیر کی وجہ سے قدر سے
تفشی بھی ہے۔ اس بناء پران کو قوی حروف میں شمار کرایا گیا۔

متوسط

جن حرفول میں قری اور ضعیف صفات برابر برابر ہوں۔ ایے حروف آٹھ ہیں۔ جن کا مجموعہ آخ آئے ہے گئے ہے گئی ہے۔ ان میں سے ہمزہ میں دو ضعیف اور تین قری ،الف، تا، خا، ذال اور کاف میں دو دو صفیق قری اور تین تین ضعیف ہیں۔ جبکہ بااور عین میں برابر برابر ہیں۔ یعنی با میں جبر، شدت، قلقلہ، تین قری اور استفال، انشاح، اذلاق، یہ ضعیف ہیں جبکہ عین میں جبر و اصمات دو قری اور استفال وانشاح ضعیف۔ ربی قوسلووہ ہے بی درمیانی صفت۔ نظاہر ایرالگتا ہے کہ ان آٹھ حروف میں صرف بااور عین بی متوسطہ ہیں۔ کیونکہ انبی کی قوت وضعف کی صفات برابر برابر ہیں۔ جبکہ ہمزہ میں دو ضعیف اور تین قری ہیں اور باتی پانچ میں تین، تین ضعیف اور دو، دوقری ہیں۔ تواس طرح ہمزہ کو قری اور باقی پانچ کوضعیف میں شمار ہونا چا ہے تھا۔ تو اس کا جواب یہ دیا جا تا ہے کہ مراتب باقی پانچ کوضعیف میں منام مونات کے اشتراک کا جو تقاضا المی فن کے ہاں معتبر مخمبر اسی مدنظر رکھا۔ پس تمام صفات کے اشتراک کا جو تقاضا المی فن کے ہاں معتبر مخمبر اسی کے مطابق یہ تر تیب ہے۔ ہاں البتہ دور ماضر کے بعض حضرات نے اس تقیم پر

قدرے جرح کی ہے جونہایت مانداراور ثاندار ہے۔ دیکھیے الجواہرالنقیہ اور کمال الفرقان دغیرہ۔

ضعسيف

وه حروف جن میں ضعیف صفات زیاده اور قوی کم، مگر کم از کم دو ہوں \_ ایسے حروف پانچ میں ۔ جو شَدِیوُ ش میں جمع میں ۔ ان میں سے بین اور شن میں چارصفات میں ، رخوت، استفال اور انفتاح ضعیف اور دو دوقوی میں یعنی بین میں اصمات وصفیر اور شین میں اصمات وقضی ، اسی طرح وا اور یا میں چار چارصفات رخوت، استفال ، انفتاح اور لین ضعیف میں اور ہر جرواصمات دو، دوقوی جبکہ لام میں استفال ، انفتاح اور اذلاق تین ضعیف اور جروانحراف دوقوی صفات میں ۔

أضعف

وه حروف جن میں قری صفات بالکل نه جول یا صرف ایک ہو۔ ایے حروف چھ

یں۔ جن کا مجموعہ تحدید قبقہ ہے۔ ان میں سے ح۔ ش۔ اور ہیں چار چار
صفات ہمں، رخوت، استفال اور انفتاح ضعیف ہیں اور ایک ایک صفت،
(اصمات) قری ہے جبکہ فامیں کوئی صفت بھی قری نہیں ہے۔ نون اور میم میں
استفال، انفتاح اور اذلاق تین تین ضعیف اور جروغنہ دو، دوقوی، مگر بعض نے
غنہ کوضعیف صفت قرار دیا ہے۔ جیے علا مہ جزری رحمتہ اللہ علیہ نے تمہید میں لکھا کہ
لام کے مقابلہ میں نون، غنہ کی وجہ سے زیاد وضعیف ہے۔ اس کیے لام، نون میں
مدغم نہیں ہوتا کیونکہ لام، نون سے اقری ہے۔ دیکھیئے۔ (نھایت القول المفید)
د اما تذہ کرام کو چاہیے کہ مراتب کی یقیمین طلباء سے کرائیں۔ اس سے طلباء کی ذہنی
نشوونما ہوگی اور قابلیت میں اضافہ ہوگا۔

### والات

- صفت كافظى اوراصطلاحي معنى بيان كرو؟
- صفت لازمداورعارضه في الك الك تعريف بيان كرو؟
  - متضاده اورغیرمتضاده کافرق بیان کرو؟
- ِ صفات ِلازمہ کی تعداد کتنی ہے اوراس میں متضادہ اورغیر متضادہ کتنی کتنی ہیں؟
  - توسط کومتقل صفت شمار کیول ہیں کرتے؟
- ایک حرف میں مماز کم کتنی اورزیادہ سے زیادہ کتنی صفات لازمہ یائی جاسکتی ہیں؟
  - صفات لازمه میں قویرکون میں میں اور ضعیفہ کون کون میں ہیں؟
    - باعتبار قوت اورضعف کے حروف کی تنی میں ہیں؟
    - جن رون کامخرج ایک ہوان کو کیسے مدا کرتے ہیں؟
    - صفات لازمه کے اور نام بھی میں معمعنی بیان کوو؟
  - مد کامعنی لمباہونااوراستطالت کامعی بھی لمباہونا ہے فرق بیان کرو؟
- یا نج حروف ایسے بیں جو صفات لازمہ کے می مجموعہ میں سے نہیں یائے جاتے
  - را میں صفت تکرار ہے مگراس سے نیجنے کی تا مید کی گئی ہے۔ کیول؟
    - . صفات لازمه تومميزه مجي كهتے بين وجه تميه بيان كرو؟
- کاف اور تا میں صفت ہمس بھی ہے اور شدت بھی ۔ جبکہ تمس میں زمی کامفہوم ہے اور شدت میں سختی کا پھر دونول میں ضدیں کیسے جمع ہوگئیں؟

\*\*\*

### صف است عب ارضب

تفخیمہ: "حرف کوموٹا کرنایا پڑکرنا" ترقیق: "حرف کوباریک پڑھنا" تفخیمہ وترقیق کے حوالہ سے حروف کو ہم تین حصول میں تقیم کر سکتے ہیں۔ وہ حروف جو ہمیشہ ہر مال میں پُر ہوتے ہیں۔ وہ سات مستعلہ ہیں۔ جن کا مجموعہ خصّ ضَغُطٍ قِنظ ہے۔

۲۔ وہ حروف جوہمیشہ ہر مال میں باریک ہوتے ہیں اوریہ مندرجہ بالا دس حروف کے علاوہ باقی انیس حروف کے علاوہ باقی انیس حروف ہیں۔

سا۔ وہ حروف جو بھی پُرُ اور بھی باریک ہوتے ہیں یہ صرف تین ہیں۔الف،لام، را۔ انہیں شمستعلیہ بھی کہتے ہیں۔

سشبهمتعليه كى دنساحت

الف كى تخسيم ورتسيق

ہمیشہ ماکن ہونے کی وجہ سے الف پڑھنے میں اپنے ماقبل کے تابع ہوتا ہے۔
اک طرح تفخیہ وقرقیق میں بھی ماقبل حون کا اعتبار ہوگا۔ یعنی ماقبل حون پُر ہوگا تو الف بھی پر پڑھا جا گا۔ اگر ماقبل حرف باریک ہوگا تو الف بھی باریک ہوگا۔ جیسے قالوًا، صلحی پُر پڑھا جائے گا۔ اگر ماقبل حرف باریک ہوگا تو الف بھی باریک ہوگا۔ جیسے قالوًا، صلحی نہ مالیك وغیرہ فائدہ: نوح دون کے بعد الف آئے تو پُر ہوگا۔ مات مستعلیہ اور اللہ کالام اور دا۔ الن تو کے عد الف آئے تو پُر ہوگا۔ مات مستعلیہ اور اللہ کالام اور دا۔ الن تو کے عد آنے والے الف الن حروف کے ماتھ ہی باریک پڑھا جا تا ہے۔

لام كى تخسيىم وزفسين

لفظِ الله کالام جوکہ الله دب العزت کاذاتی نام ہے۔اس کی جلالتِ ثان ،عظمت اور بزرگی ظاہر کرنے کے لیے پڑ کرتے ہیں۔اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پرفتہ یاضمہ ہوتو پڑ ہوگااور کسرہ ہوتو یہ لام بھی باریک ہی پڑھا جائے گا۔

مَ كَى مُثْلِينَ ارَادَ اللهُ رَفَعَهُ اللهُ قَالُوا اللَّهُمَّ ، اللَّهُمَّ ، اللَّهُمَّ ، اللَّهُمَّ اللّلَهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

باريك كى مثالين: يله بسم الله قُلِ اللَّهُ وغيره

نفظ الله جو اسم الجلالة ہے، کے علاوہ تمام لامات ہر حال میں باریک ہی ہوتے

ين - جي عَلَيْنَا، كُلُّ لَه، مَاوَلَهُمُ وغيره

لام اسم الجلال فحتہ اور ضمہ کے بعد واقع ہوتو پر ہوگا۔ یہ فحۃ اور ضمہ اسلی ہول، جیسے عبد الله ، دعو الله ای طرح کسرہ کے عبد الله ، دعو الله ای طرح کسرہ کے بعد یہ الله ، دعو الله ای طرح کسرہ کے بعد یہ لام آتے تو باریک ہوتا ہے عام ہے کہ یہ کسرہ اصلی ہو جیسے آئو فی بالله بیشم الله یا عاضی ہو جیسے آئے ہو بالله یا منفسل ہو جیسے یا له یا منفسل ہو

جليه أفي الله وغيره-

لام اسم الجلالة کے ماقبل فتح اور کسرہ دونوں سل بھی آئے ہیں اور منفصل بھی ۔ جیبا کہ اور کسرہ کر آئی ۔ جیبا کہ اور کسرہ کر منہ مرون منفصل ہی آیا ہے متصل کی مثال قرآن محد میں نہیں ملی مثال قرآن محد میں نہیں ملی

فائده: لأميس ترقيم

لام میں رقین اصل ہے اور تفضیہ کی مبیب سے آتی ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ ام سے قبل کسرہ عارضی اور کسرہ منفسلہ بھی آجائے تو بھی لام باریک ہوجا تا ہے۔ کیونکہ لام میں رقین پہلے ہی اصل ہے جبکہ داسے قبل بھی کسرہ عارضہ یا کسرہ منفسلہ آ جائے تو داکواس کی اصل (تفضیم) سے نہیں پھیرسکتا۔ کیونکہ یہ کسرہ ضعیف ہوتا ہے۔ معرف لام میں چونکہ ترقین اصل ہے اس لیے کسرہ ضعیفہ سے بھی باریک ہوجا تا ہے۔ ام میں ترقین اصل ہونے کا مطلب بھی ہے کہ وہ اکثر احوال میں مرقن ہوتا

ہے۔ جیسے راائٹرا حوال میں مفتم ہوتی ہے تواس میں تفخیم اصل کہدد سیتے ہیں۔ رائی تخسیس وزشین

ابتداءً را کی تین حالتیں ہیں۔

ا ـ دامتحرک، ۲ ـ داماکن ما قبل متحرک، ۳ ـ داماکن ما قبل بھی ماکن اوراب نمبر وارقدر ہے تفصیل اوراب نمبر وارقدر ہے

ا۔ اگررامتحرک ہوتو فتحہ (زبر)اور ضمہ (پیش) والی را پڑہو گی۔ جیسے ربیک، ربیکا اور اگر کسرہ (زیر) ہوتو باریک ہوگی جیسے پہنال

> مشددرا بھی اسی حکم میں ہے جیسے نربر کی مثال : اکتر نمان پیش کی مطال دینوں

بيش كى مثال: اتخة بالحرّ

ت رامرامه یعنی روم والی رایه بھی اسی حکم میں شامل ہے پیش ہوتو پڑ اورزیر ہوتو باریک پڑھی جائے اور روم کی تحقیق تفصیل آگے وقف کے احکام میں آئے گی۔

پر و بعد اردرم من الله و بین الله و الله کاردرم من الله و بین الله و الله کاردرم من الله و الله کاردرم من الله و الله و

امالہ کی اقبام بھرامالہ کی دوٹمیں ہیں۔

المالصغري

یعنی کم جھکانا کہ الن اورزبر کی طرف زیادہ اور یااورزیر کی طرف جھکاؤ کم ہو۔اس کی مثال اُردو میں بیت رہیں ہیل جیش کی طرح ہے مگریدروایت حفص میں کہیں نہیں آیا ہے۔

لیعنی زیاده جھکانا کهالف اورز بر کی طرف تم اورزیراوریا کی طرف جھکاؤ زیادہ ہواور آردو میں اس کی مثال هیل جیل اور بکرے نخرے وغیرہ ہے۔ اگرراماکن ما قبل متحرک ہوتو را ہے قبل زیر اور پیش سے را پُر ہو گی۔ جیسے ہوتی، مُرْسِلُونَ اورزیرے باریک جیسے فیرُ عَوْنَ مگریہاں تین باتوں کاخیال رہے راسے پہلے آنے والی زیراصلی ہوعاضی مذہوبہ رااورزیرد ونول ایک بی کلمه میں استھے ہول ۔ راکے بعدای کلمہ میں حرف مستعلیہ منہو۔ \_٣ را ساکن ما قبل بھی ساکن ہوتو پھراس ہے بھی پہلاحرف دیھیں اس پرزیریا پیش ہو تورا پڑ ہوئی۔ جیسے القدر ، کفی خسر اور اگر تیسرے رف کے بیجے زیر ہوتو باريك جيسے جني اورايهاوقت كى مالت ميں ہوتا ہے۔ راماکن سے پہلا ماکن آگریا ہوتو پھر تیسراحرف مت دیٹھیں راہر حال میں باریک موتى - جيسے خير، ظير، خبيروغيره -چود وصورتول میں راء پر ہوتی نے رابدزبرہو ۲۔ راپریش ہو سا۔ رامزامہ پریش ہو راما کندسے پہلے ذیرہو ۵۔ راما کندسے پہلے پیش ہو را وقف بالاسكان كى وجهس ساكن ہوا وراس سے پہلے زبرہو۔ را دقف بالاسكان كى وجه سے ساكن ہوا دراس سے پہلے پیش ہو۔ راوقت بالاشمام في وجه سے ساكن ہواوراس سے پہلے زبرہو۔ راوقف بالاشمام كي وجه مصاكن جواوراس مديه يبيش جو

ا۔ راموقوفہ بالاسکان و بالاشمام سے پہلے یا کےعلاوہ کوئی اور حرف ساکن ہواور اس

سے ہمکے زیرہو۔

راموقوفه بالاسكان و بالاشمام سے يہلے يا كے علاوہ اوركوئی حرف ساكن ہواوراس

سے پہلے پیش ہو۔

۱۲۔ راسا کندسے پہلے کسرہ عارضی ہو۔

ساا۔ راما کنہ سے پہلے کسرہ دوسرے کلمہ میں ہو۔

۱۲۰ راما کندکے بعدائی کمہ میں حرف منتعلیہ ہو۔

نوٹ: ان تمام صورتول کی مثالیں قرآنِ مجید سے طلباً وخود تلاش کریں۔

المحیاره صورتول میں راباریک ہوتی ہے۔

ا۔ خودراکے شیجزیراملی ہو۔ لا۔ خودراکے شیجزیرعارضی ہو۔

سا۔ راسا کنہ سے پہلے کسرہ اصلی، اس کلمہ میں ہوا وررا کے بعد اس کلمہ میں حرف مستعلمہ دہو

٣- رامل امالہ بورہا ہو۔ ۵۔ راموق فہ بالاسکان سے پہلے زیر ہو۔

٣- راموق فه بالاشمام سے پہلے زیر ہو۔ کے رامرامہ کے شیخ زیر ہو۔

۸۔ راموق فہ بالاسکان سے پہلے یائے سائنہ ہو۔

9۔ راموقوفہ بالاشمام سے پہلے یائے سائے ہو۔

ا۔ راموقوفہ بالاسکان سے پہلے یائے ساکنہ کے علاوہ کوئی اور حرف ساکن ہواوراس

سے پہلے والے ون کے نیچے زیر ہو۔

اا۔ راموقوفہ بالاشمام سے پہلے سائن یا کے علاوہ کو ٹی اور ترف سائن ہواوراس سے پہلے والے ترف کے نیجے زیر ہو۔

قرآن مجید سے مثالیں طلباء خود تلاش کریں۔

المرامين تفخيم وترقيق دونول سحيح ميں۔ ثاطبيد اور جامع القرآن ميں دونوں وجوہ کی را ميں تفخيم وترقيق دونوں سحيح ميں دونوں وجوہ کی تصریح ہے۔

تفخب

حروف متعلیہ قاف، راکے بعدای کلمہ میں آرہا ہے اس لیے قیاس کا تقاضاہے کہ را کو پڑ پڑھا جائے اور بہت سے اہلِ ادااس پرمتفق بھی ہیں۔

رقسيو

قان کے کسرہ کی وجہ سے را میں ترقیق بھی تیجے ہے بلکہ نصوص میں ترقیق ہی متواتر

راد و کسرول کے درمیان آگئی۔ایک کسرہ ماقبل فاکااور دوسرامابعد قان کا۔ یادر ہے حروف مخمہ کی تفخیہ دیس مراتب میں اول مفتوح مع الالف جیسے قال

دوتم: مفتوح بغيرالف جيسے قتل

روم : مصموم جلیے قُیل چہارم: مکور جلیے قِتال

پس فِرْقِ میں قان کے محور ہونے کی وجہ سے قان کی تفخید سب سے کم درجہ میں آگئ کویا قاف جورا کی تفخید میں خود کمزور ہوگیا ای کی کا میں خود کمزور ہوگیا ای کیے اس را میں ترقیق سے ہے۔ اللہ ورسولہ اعلم

رامیں تفخیمہ اس ہے یاتر قیق ، قراء کے اس میں دوؤل میں جمہور کا وّل یہ

ہے کہ تفخیہ اصل ہے اور اعتماد واعتبار کے لائق جمہور ہی کامذہب ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ راتفخیہ وزیق میں سے سی کے ساتھ بھی بالذات متصف

المناس کی حرکت کے لحاظ سے اس کو تفضیہ یا ترقیق عارض ہوتی ہے کو یا تفخیر کے اللہ بین اللہ اس کی حرکت کے لحاظ سے اس کو تفضیہ یا ترقیق عارض ہوتی ہے کو یا تفخیر کے لیے بھی کوئی سبب چاہیے اور ترقیق کے لیے بھی ہم ہور نے اپنی تائید میں بہت ہی دلیلیں میشن کی ہیں۔ خملدان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسرہ عارضی اور کسرہ منفسلہ سے رابار یک نہیں ہوتی حالا نکہ لام ہر طرح کے کسرہ سے باریک ہوجا تا ہے ۔ کیونکہ لام میں ترقیق اصل ہے مگر دا میں تفضیہ میں ترقیق اصل ہے مگر دا میں تفضیہ میں جونکہ یہ طاقت نہیں تھی کہ میں تفضیہ میں ہوئے ہی وجہ سے کسرہ منفسلہ اور کسرہ عارضی میں چونکہ یہ طاقت نہیں تھی کہ میں تاکہ کی اصل تفخیہ سے بھیر سکے اس لیے مؤثر ہوا۔

ادرایک دلیل یہ بھی ہے کہ را میں ظہر لمان (پشت زبان) کو بھی دخل ہے جوراکی ادا میں تالو کے قریب ہوتی ہے اور بھی وہ مقام ہے جہال حروف اطباق کا تعنق ہے گویاس مقام سے جہال حروف اطباق خود پر ہوتے ہیں اور اسی مقام کو را کے عزج میں دخل ہے۔ پس را

میں تفخیہ اصل ہونا قباس کے خلاف نہیں علاوہ ازیں اور بھی بہت سی دلیلیں بیان کی گئی میں ۔جوبڑی مختابوں میں دلیھی جاسمتی ہیں۔ میں ۔جوبڑی مختابوں میں دلیھی جاسمتی ہیں۔

جمہور کے مقابلہ میں دوسرے حضرات نے ال دلائل پراعتراضات بھی تھے ہیں مگر پھر بھی جمہور کا مذہب مضبوط ہے۔ ایک اعتراض یہ کیا جا تا ہے کہ الف، لام، دا صفات لازمہ میں متفلہ ہیں اوراستفال کو ترقیق لازم ہے صفت لازمہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ صفت جو ترف میں جمینشا در ہر مال میں پائی جائے۔ پھر ان تینوں میں جب بھی تفضیہ عارض ہو گئی تواستفال صفت لازمہ درہ ہے گئی بلکہ عارضہ ہو گئی کیونکہ صفت عارضہ وقت ہے اوراستفال کی وجہ سے ترقیق ذاتی اور بھی نہیں بھی ہوتی ۔ اس کا جو اب یہ ہے کہ یہ فخیم عارض ہے اوراستفال کی وجہ سے ترقیق ذاتی صفت ہے۔ پس ان دونوں میں تضاد نہیں ۔ جیسا کہ او پر قدر سے تفصیل گزری کہ عارضی اور ذرقی صفت ہے۔ پس ان دونوں میں تضاد نہیں ۔ جیسا کہ او پر قدر سے تفصیل گزری کہ عارضی اور فرقی وصف ذاتی سے خارج شے ہوتا ہے کہ جس سے حرف کی ذات متاثر نہیں ہوتی ۔ اب رہا سوال کہ ترقیق کہ تو بیا کہ اس تفضیہ میں ہوتی ہے کہ کہ ایک کہ والے کہ ایک کہ والی کے اعتبار سے دیا ہے کہ تھی کہ اس کہ دیا انہ ورسول املی اور فالق میں پر ہی ہوتی ہے ۔ جیسا کہ لام اکثر حالت میں باریک رہتا ہے ۔ پس اکثر احوال کے اعتبار سے دامین تفیم اصل اور لام میں ترقیق کواصل کہ دیا انہ ورسولہ اعلی ترقیق کواصل کہ دیا انہ ورسولہ اعلی میں ترقیق کواصل کہ دیا انہ ورسولہ اعلی ترقیق کواصل کہ دیا اللہ ورسولہ اعلی ترقیق کواصل کہ دیا اللہ ورسولہ اعلی تو قبیق کواصل کہ دیا اللہ ورسولہ اعلی ترقیق کواصل کہ دیا اللہ ورسولہ اعلی ترقیق کواصل کہ دیا اللہ ورسولہ اعلی ترقیق کواصل کہ دیا انہ ورسولہ اعلی انگر والی کے اعتبار سے دائی درسولہ اعلی میں ترقیق کواصل کہ دیا انگر ورسولہ اعلی میں تو تو ایس کی دیا ہے کہ دیا ہے کہ درسولہ اعلی میں ترقیق کواصل کہ دیا ہے کہ دو اس کی درسولہ اعلی میں ترقیق کواصل کے اعتبار سے دائی کی درسولہ اعلی میں ترقیق کو اس کی درسولہ اعتبار سے درائی کو اس کی درسولہ اعتبار سے درائی کو اس کو اس کی درسولہ اعتبار سے درائی کو اس کی درسولہ کو اس کو اس کو اس کی درسولہ کی درسولہ کی درسولہ کو کو اس کی درسولہ کی درسولہ کو اس کی درسولہ کو اس کی درسولہ کی

جیراکہ پہلے گزرا پڑ ہونے والے وف دس جی سات مستعلیہ جو ہر طال میں پر ہوتے ہیں اور تین شبہ مستعلیہ جو الف، لام، راہیں۔ یہ ظامی طاحی طالتوں میں پر ہوتے ہیں، ہر حال میں نہیں ۔ ان ۱۰ حروف میں تفخیر کر تنیب اس طرح ہے ( کہ طاحت تنیخ کر تنیب اس طرح ہے اور کہ طاحت کے مرامیں محویالام سب سے زیادہ پھر طامیں، پھر صادمیں ای طرح سب سے کم رامیں محویالام سب سے زیادہ اور راسب سے کم رامیں محویالام سب سے زیادہ اور راسب سے کم رامیں محویالام سب سے زیادہ اور راسب سے کم پڑ ہوتی ہے اور

َ باقی حرون بھی اسی ترنتیب سے۔

| صاد | ۳ | l.  | ۲ | لام | 1 |
|-----|---|-----|---|-----|---|
| قات | 4 | lt. | ۵ | ضاد | ۲ |

|   |    |     |       | محبر سويمون | بالكافات إماد المستحد |
|---|----|-----|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ſ |    |     |       |             |                                                                                                               |
| ı |    |     | l 1•  | A           | 1 / 1 /                                                                                                       |
| ı | l) | 1 7 | 1 · 6 | 1 /         | 1 0. 1 -                                                                                                      |
| ı |    |     |       |             |                                                                                                               |

رہاالف تو وہ جس مرتبے والے ترف کے بعد ہوگاای درجہ میں پُر ہوگا۔
داماکن کے بعد ترفِ متعلیہ ای کلمہ میں ہوتو داباریک ہیں ہوگی بلکہ پُر ہوگی، چاہے داماکن سے پہلے کسرہ اسلی ای کلمہ میں ہو، جیسے اِدْصَادًا، مِرْصَادًا اور (لَبِالْبِوْصَادِ) قِرْطَائِس، فِرْقَةِ اور قرآن مجید میں ہی چارلفظ ہیں۔ بیای کلمہ کی قیداس لیے لگائی کہ اگر دوسر کے کمہ میں ترف متعلیہ ہو جیسے آنڈیڈ قومت والا قیداس لیے لگائی کہ اگر دوسر کے کمہ میں ترف متعلیہ ہو جیسے آنڈیڈ قومت والا گئی کہ اگر دوسر کے کمہ میں ترف متعلیہ ہو جیسے آنڈیڈ قومت والا گئی کہ اگر دوسر کے کمہ میں ترف متعلیہ ہو جیسے آنڈیڈ قومت والا کسرہ کی وجہ سے باریک ہی ہوگی اور ایسی مثالیں پورے قرآن میں ہی تین ہیں۔

#### موالاست

ا۔ صفات عارضہ کتنے حرفوں میں پائی جاتی ہیں؟ ا۔ حروف شہر متعلیہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ اس الف کیب پڑاور کب باریک ہوتا ہے؟

- لام كي تفخيم اورزقين بيان كرو؟

۵۔ راکل تنی حالتوں میں پر اور کتنی حالتوں میں باریک ہوتا ہے؟ ۲۔ راممالیس راکو کہتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہے؟

الماله اورمرامه كاحكم بيان كرو؟

٨۔ إماله كي كہتے بي اوراس كى كتنى قيس ميں؟

٩۔ معنیم وزین کے حوالہ سے حروت کی میں بیان کریں۔

١٠- فرق كى رايس خلف كى وجد كيا ہے؟

اا۔ رامیں تخیم اصل ہے یاتر قیق؟

۱۱۔ راتمام محمد حروف میں سب سے کم پڑ ہوتی ہے تو سب سے زیادہ پڑ کون ساحروف

ہوتا ہے؟ سالہ حروف علمہ کی تفخیم میں مراتب بیان کریں؟

## نون سساكن اورتنوين

نون ساکن اور تنوین کے جاراحکام ہیں۔ اظہار ادغام اقلاب اخفاء

ظهب ر

لفظی معنی ظاہر کرکے پڑھنا یعنی نون کے عزج میں زبان لگا کر بغیر دیر کیے ادا کرنا
اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب نون ساکن اور تؤین کے بعد حرو و نِ طبق میں سے کوئی
حرف ہو جیسے انْعَہْت، سَمِیعٌ عَلِیْدُ اس کواظہار طبقی اور حقیقی بھی کہتے ہیں۔
اس اظہار کا سبب حرو و نِ طبقی بنتے ہیں اس لیے نام، اظہار طبقی رکھا اور اظہار حقیقی تو
اظہار طبق کے مقابلہ میں نام تجویز ہوا جو قِنْق ان، بُنْیّان وغیرہ میں ہے۔اس کا
بیان آگے آئے گا اور اظہار شفوی میم کے اظہار کو کہتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق شفین
سے ہے۔

أدغسام

لفظی معنی ملانا، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یو مداؤی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کو یو مداؤی کے حرف میں مدغم کرد ینگے یعنی ملادینگے۔ نیزیداد فام یؤمین کے چار حروف میں تو غذہ کے ساتھ ہوگا جیسے من یکھؤں، مین قال، مین مین، مین نیسی اور آؤ کے دو حرفوں میں بغیر غذہ کے جیسے مین آگ نه مین ویا حرف یو مداؤی کے ادفام میں ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ نون اور یو مداؤی کا حرف الگ الگ الگ کلمول میں ہول یونکو کلم ایک ہوتواد غام نہیں بلکه اظہار ہوتا ہے۔ جیسے دُنیا، بُنیان، صِنْوان، قِنْوان، قِنْوان، اسے اظہار طلق کہتے ہیں اور اس کی مثالیں دُنیان مجد میں ہی جاریں۔ قرآن مجد میں ہی جاریں۔

ادریداظهاراس کیے ہوتا ہے کہ ادغام کریں تو یہ کلمات مضاعف سے مخلوط ہوجاتے بل یہ کیونکہ ادغام میں نون ، واواوریا سے بدل جاتا ہے۔ جس سے ان کاعین اور لام کلمہ ایک ہی جنس کا ہوتا ہے ۔ پس سننے والے کویہ پرتنہیں چلتا کہ یہ قوق ، صوق اور دی بی بی ایک ہی جس سے بین میں عند بھی موجود ہے مگر سے بینے بین ۔ یاقید و میدی ، دئو ، مؤی سے ۔ حالانکہ ان میں عند بھی موجود ہے مگر و فی اور معمولی ہے اس لیے اسکا اعتبار نہیں کیا گیا۔

مگرنون کاابین مماثل میں ادغام ہوگاجیے مِن آئی آکدامل مِن آئی نُن ا ہے اور قرآن مجید میں نون ساکن کے بعداس کلمہ میں یو مَلُون کے پانچ حرفوں میں سے صرف دوحرف یا اورواو ہی آئے ہیں۔

نون میں نون کا ادغام تماثل کی وجہ سے ہے اور نون کا ادغام میم میں اس لیے ہے
کہ نون اور میم تمام صفات لا زمہ میں مشترک اور اکتھے ہیں۔ پس اس اتحاد اور
قرب کی وجہ سے ادغام کیا جاتا ہے۔ نیز لام اور را میں نون کا ادغام جمہور کے
نزد یک توشدت قرب ہی ہے۔ کہ اکثر صفات لا زمہ میں متحد ہیں اور فراء وغیرہ کے
نزد یک ادغام کی وجہ اتحاد محزے ہے اور واواور یا میں نون کے ادغام کی وجہ ایک
توان کا جہر، استفال اور انفتاح میں متحد ومشترک ہونا ہے اور دوسری بڑی وجہ یہ
توان کا جہر، استفال اور انفتاح میں متحد ومشترک ہونا ہے اور دوسری بڑی وجہ یہ
ہی ہے کہ غنہ اور مدایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ ہیونکہ دونوں میں امتداد صوت

سلاب الفظیمعنی ادانی ای ریزی سی می این به تازی میرید ای

لفظی معنی بدلنا، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آجائے تو نون کومیم سے بدل کر

## غند كے ماتھ پڑھيں مے۔ جينے مِن مر بغي سمينغ مر بھيرو

لفظی معنی چیانا۔ یعنی زبان کے کنارے کومموڑوں سے نہایت ضعف کے ساتھ لگانا کیونکه اخفاء کی حالت میں نون کی آواز کا اکثر حصه فیشوم سے ادا ہوتا ہے اور الملی مخرج سے علق برائے نام رہ جاتا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف علقی، حرون يَرْمَلُونَ اور باكے علاوہ باتی بندرہ حرفوں میں سے کوئی حرف آجائے واخفا مُوكًا - جِيكَ آنْزَلْنَا، كُنْتُمْ، عَنَابًا شَدِيْدًا

اخفاءکے پندرہ حروف یہ ہیں۔

| جيم | ٣  | ۴             | ۲  | j-  | 1    |
|-----|----|---------------|----|-----|------|
| 1;  | 4  | <u>د</u> ال ا | ۵  | دال | 3    |
| صاد | 9  | شين           | ٨  | سين | 4    |
| l.  | 11 | · . U         | 11 | ضاد | 1.   |
| كات | 10 | قات           | 14 | فا  | 114. |

ادراس كوا خفاء عقیقی كہتے ہیں ۔

اخفاء کی ادایک کامیح طریقه په ہے که زبان نون کے ذاتی مخرج میں نہایت ضعف كراته لكريعن نهايت ضعيف تعلق مواور فيثوم سايك الف كي مقدار غندكي آواز ظاہر کی جائے۔ یاد رہے نون مخفاۃ میں مخرج اسلی کو بھی دخل ہے اور خیشوم کو بھی مگرمخرج اصلی کادخل ضعیف ہے۔

اخفاء كى تعريف ب بين الرفطهار والردعام يعنى اظهاراوراد عام كى درميانى حالت، اب اظهار مين تونون اسين مخرج اصلى سے ادا ہوتا ہے كدز بال محكم طريقه سے مسور هول میں لگتی ہے اوراد غام میں زبان کا قطعاً أن کوئی تعلق نہیں ہوتا، پس

اگراخفاء کی ادائی میں زبان تحکم طریقہ سے لگے تواخفاء نہیں بلکہ یہ اظہار ہو گا جا ہے غنه ہور ہا ہو۔ جلیے اِن (نون مندد) میں نون تواسیے عزج اسلی سے ادا ہورہا ہے اوراس في صفت غنه يثوم سے۔

تواسے ہم اخفاء نہیں کہدسکتے یا جیسے اُرد و میں ہم قلندر، چقند تہیں تو زبان مسور هول كے ماتھ مضبوطي سے لکے كى ميدا خفاء ميں ۔البتداسے اظہار مع الغند كہدسكتے ميں۔ كيونكه نون كالسين مخزج الملي سيادا هوناى اظهاركهلا تاب غنه جويانه هو ياس طرح اگرز بان کا بالکل خل نه ہوتو بھی اخفاء ہمیں ۔ جیسے ہم اُرد و میں رنگ ،ملنگ مہیں تو زبان نون کے مخرج سے بالکل الگ رہتی ہے اور ادغام کی تعریف ہی ہے کہ زبان کانون کی بجائے بعد والے حرف کے مخرج پراعتماد ہواور بیبال بھی ایسا ہی ہے۔پس اسے اخفاء کی بجائے اد غام کہنا زیادہ مناسب ہو گا۔ حاصل بیکہ و عمل جو اظهاريااد غام مع الغنه كي حالت مين جوده اخفاء تبين بلكه اخفاء توان دونول حالتول کے بین بین ہے اور یکی ماہرمَثّا ق استاد سے ضرور یکھنا جا ہے

اخفاء کی ادامیں ایک علطی پیجی کی جاتی ہے کہ زبان کی نوک تالو کی طرف بالکل نہیں اٹھاتے صرف خیثوم سے ادا کرتے ہیں۔جس سے حروف مدہ پیدا ہو جاتے يں ۔ كم مِنْكُمْ تومِينْكُمْ اور كُنْتُمْ كُو كُونْتُمْ بوجاتا ہے۔ يهراسرغلط ادراس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔

توین کالغوی معنی آواز دیناجو نوّن الطّائیر سے ہے یعنی پرندے نے آواز نكالى \_اصطلاح ميں تؤين اس نون ساكن كو كہتے ہيں جولفظ يا حرف كے كامل ہونے کے بعد آخر میں لاحق ہوتا ہے اور علامت کے طور پر ایک کی بجائے دو مرکت کھتے ہیں جیسے ب ب نون سسائن اورنون تنوین میں چین دفسرق ہیں

نون ساکن مرموم ہوتا ہے یعنی لکھا ہوا ہوتا ہے ۔مگر تنوین غیر مرموم جو پڑھنے میں تو

آتاہے مگر کھنے میں نہیں آتا۔البتہ تکایت کی تئوین مرموم ہے۔ ا۔ نون سائن کلمہ کے درمیان اور آخر میں ہر جگہ آسکتا ہے۔مگر تئوین صرف آخر میں آتا ہے، درمیان میں نہیں آتا۔

۲- نون ساکن اسم فعل اورحرف نینول میں آتا ہے۔ مگر تنوین صرف اسم کے آخر میں . آتا ہے۔ فعل اورحرف میں نہیں آتا۔

۔ نون ساکن اکٹراملی حروت میں سے بھی ہوتا ہے اور بھی زائد میں سے بھی مگر تنوین ساکن اکٹراملی حروت میں سے بھی مگر تنوین صرف زائد ہی ہوتا ہے۔

نون سائن بھی معنی کی تائمید کے لیے بھی آتا ہے۔ مگر توین تائمید کے لیے ہیں آتا۔ نون سائن اور نون توین میں استے فرق ہونے کے باوجود دونوں کی ادائیگ میں کوئی فرق نہیں۔ دونوں کی آواز بھی ایک ہے۔ جیسے بین، اور ب اور دونوں کے احکام بھی ایک۔ جیسا کہ اور رتفصیل گزری۔

### والاست

نون مندد کا کیا حکم ہے؟ غنه کی مقدار کیاہے؟ س<sub>ا۔</sub> نون سائن کسے کہتے ہیں؟ الم فون تؤین کے کہتے ہیں؟ نون ساکن اورنون تنوین میں فرق بیان کرو؟ نون ساکن اورتنوین میں تلفظ اوراحکام کا کوئی فرق ہے؟ ے۔ ادغام رملون کی کتنی میں ہیں؟ ا قلاب اورابدال ميس كيافرق ب جبكه يددونون بممعنى لفظ مين؟ اخفاء کی تعریف بیان کرو؟ اظہار طلق تحیاہے؟ کیانون سائن ہیں موصول اور تؤین ہیں مرسوم بھی آیا ہے؟ عندآنی اورزمانی میس میافرق ہے؟ ادغام يرملون كي كوني شرط موتوبيان كريس؟

# میم ساکن کے احکام میم ساکن کے تین احکام میں۔ اخفاء ادغام اظہار

اخفساء

میم ساکن کے بعدا گر با آجائے تواخفاء مع الغنہ ہوگا۔ جیسے یعظیصفہ باللہ اور اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ بعض نے اس میں اظہار بھی جائز کہا ہے۔ مگر جمہور کے ہال اخفاء ہی اولی اورمخارہے۔

اخفاء شفوی کے ادا کاطریقہ یہ ہے کہ ہونؤں کی شکی کے حصہ کوزی سے بند کر کے میم کوادا کریں اور پھر ہونؤں کی تری سے با کوئٹی سے پڑھیں۔ میم کوزی سے بڑھنا ہی اخفاء ہے کیونکہ اخفاء کے معنی زم پڑھنے کے ہی ہیں۔ اس صورت میں نون کی طرح میم کا اکثر حصہ بھی اپنے اصلی مخرج کی بجائے فیشوم سے ادا ہوتا ہے اور ہی صورت اس میم اکثر حصہ بھی اپنے اصلی مخرج کی بجائے فیشوم سے ادا ہوتا ہے اور ہی صورت اس میم کی بھی ہوگی جوا قلاب میں نون سے بدل کر آئے۔ جیسے مین تبغیر مگر اس منقلب میم میں اظہار کی کے زویک مائز نہیں ہے۔

ادغت ام

میم ساکن کے بعدا گرمیم ہی آجائے تواد غام ہوگا یعنی پہلی میم کو دوسری میم میں ملا دیں سے ۔ جیسے الّئے گئے میٹر تسلُون اس کو اد غام صغیر مثلین بھی کہتے ہیں۔اس مالت میں اس کو میم مثدد کی طرح اسپنے محزج اصلی یعنی ہونوں کی ختلی سے ادا کریں محاوراس کی صفت غندایک الف کے برابر فیشوم سے ادا ہوگی۔

اظهبار

میم ساکن کے بعد بااورمیم کےعلاوہ اور کوئی حرف آئے تواظہار ہوگا یعنی میم کوغنہ

کے بغیر مخرج اصلی سے ادا کریں گے۔ جیسے آٹھٹٹ کی میم اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔

نوٹ: یادرہے! واو اور فابھی ہائی طرح شفوی ہیں ۔ تو بعض ناوا قفول نے واو اور فاکو ہا پر قیاس کر کے ان دونول سے پہلے آنے والی میم میں اخفاء پڑھا اور بعض نے ان دونول حرفوں (واو اور فا) سے پہلے آنے والی میم میں قلقلہ کرنا شروع کر دیا جبکہ یہ دونوں صورتیں ہالکل غلامیں اور ان دونوں سے بچنا اشد ضروری ہے۔

#### موالا ست

ا۔ میم مشدد کا کیا حکم ہے؟

۲۔ ادغام صغیر تلین کیے کہتے ہیں؟

۳۔ اخفاء شفوی کی تعریف کیاہے؟

۲۰ اظهار شفوی بیان کرو؟

۵۔ موف کا قاعدہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟

٣۔ اسمماکن کے بعدیا آئے تواظہار بھی جائز ہے مرکس کے زویک؟

ہ۔ میم ماکن کے احکام میں شفوی کی قید کیول بڑھائی جاتی ہے؟

۔ میم اکن کے بعد ہا آئے تواظہار بھی جائز ہے مگرایک شرط پر ،وہ کیا ہے؟

**ተ** 

### ادغسام كابسيان

ادغام کانفظی معنی ہے ایک چیز کادوسری چیز میں داخل کرنا (ملادینا) اور چھپانے دُھانکنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اصطلاح میں ایک حرف کو دوسرے حرف میں اس طرح داخل کرنا کہ دونوں ایک حرف مشدد ہو کرایک ہی تلفظ سے ادا ہوں اور دونوں کو ادا کرنے میں مخرج کو ایک ہی بارحرکت ہو یکو یا پڑھنے میں ایک حرف مشدد معلوم ہو یہ پہلے حرف کو مدغم فیہ کہتے ہیں۔ مدغم اور دوسرے کو مدغم فیہ کہتے ہیں۔

سسکون اور حسر کت کے اعتبار سے ادغه می اقعام کی اقعام می اور حرکت کے اعتبار سے ادغام کی دو تیمیں ہیں ادغام سے ادغام کی دو تیمیں ہیں ادغام سیر

أدغسام صغسيسر

مدغم اورمدغم فیه دونول حرفول میں پہلاحرف یعنی مدغم پہلے ہی سائن ہواور دوسرا یعنی مدغم فیہ متحرک ہوتو پہلے سائن حرف کو دوسرے حرف متحرک میں ملا دیں سکے۔ جیسے اڈ ڈھت

ادغب المكبسيسر

حرف مدغم اورمدغم فیہ دونول متحرک ہول اور پہلے حرف کو ساکن کر کے دوسرے
میں ادغام کیا جائے۔ جیسے متحقق کہ اصل میں متحقق تھا۔ پس اول نون کو پہلے
ساکن کیا۔ پھر دوسر سے نون میں مدغم کیا۔ یادر ہے ان کو صغیر اور کبیر کہنے کی وجہ یہ
ہے کہ اول میں عمل کم اور دوسرے میں عمل زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھئے
افخہ تھت میں پہلا ذال پہلے ہی ساکن ہے۔ صرف دوسرے ذال میں ادغام کر

دیا۔ مگر مرکزی میں پہلانون متحرک تھا تو پہلے اس کو ساکن کیا بھر دوسرے نون میں ادغام کیا۔ تو اس میں عمل زیاد و ہوا۔ اس لیے اول کو صغیر اور ثانی کو کبیر کہتے

90

نوٹ ا۔ ادغام کبیر کی مثالیں پورے قرآن میں صرف پانچ ہیں۔

ا لَا تَأْمَنَ كُمُ اللَّهُ مِنْ لَا تَأْمَنُ فَأَمَّ فَا تَأَمَّ فُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

٢- مَكْنِي كُواسُلُ مِينَ مَكْنَيْيُ تَفاء

٣- اتْحَاجُونِيْ كَهُ اتْحَاجُونِيْ تَفَا

٣- لَا تَأْمُرُونِيْ كَمَامُلُ مِينَ لَا تَأْمُرُونَنِيْ تَصَار

۵۔ نیعتا هی که اصل میں نغم ماهی تھا۔

نوٹ سے کوئی سورہ یوسف رکوع میں الم اصل میں لا قاَّمَائی ہے۔ یعنی دونون ہیں اور دونوں ہیں اور دونوں ہیں اور دونوں میں اظہار عض تو جائز ہی نہیں کیونکہ نون صرف ایک مرسوم ہے اور ادغام عض ابوجعفر مدنی کے علاوہ کسی نے نہیں کیا۔ پھراس کے پڑھنے کی ہے اور ادغام عض ابوجعفر مدنی کے علاوہ کسی نے نہیں کیا۔ پھراس کے پڑھنے کی

یعنی اد غام تام کر کے ہونٹول سے پیش کی طرف اشارہ کرنا۔

اظهب ارمع الروم

یعنی نون اول کی حرکت کو آہمتہ آواز سے ادا کرنا مجویااس صورت میں ادغام تام نہیں ہوگا۔ پس یہ دونوں صورتیں سے اور جائزیں ۔اس کی سے ادائی اسپنے استاذ محترم سے ن کر کریں۔

> محسل اورسب کے اعتب ارسے ادغب می اقعام اس می تین نیس میں ۔ اس می تین نیس میں ۔

ار ادغسام سلين

جب ایک ،ی حرف دو بارآئے۔ جلیے اِڈیڈھت توالیے حرف مکرد کے ادغام کو تمین کہتے ہیں۔

ا۔ ادغهام تحب السین

جن دو ترفول کامخرج ایک ہوادر صفات میں مختلف اور جدا ہول ۔ جیسے اِخطّلَهُوُاکہ ذال اور ظاکا مخرج ایک ہے مگر بعض صفات میں مختلف اور الگ الگ ہیں ۔ ایسے ترفول کے ادغام کومتجانبین کہتے ہیں۔

ادغسام متقساربين

ایے دوحرو ف جن کا مخرج قریب قریب ہو۔ جیسے اکٹھ نَخُلُقُکُھُ یا صفات میں قریب قریب ہوں جیسے اکٹھ نَخُلُقُکُھُ یا صفات میں قریب قریب ہوں جیسے مِن مَّال میں نون اور میم، یا مخرج اور صفات دونوں میں قریب قریب ہوں۔ جیسے مِن آدُنَهُ میں نون اور لام ایسے دوحروں کے ادغام کو متقاربین کہتے ہیں۔

کیفیت کے اعتبار سے ادغب ام کی اقبام اس کی دولیمیں ہیں۔ اس کی دولیمیں ہیں۔

ادغسام تام

يعنى مكل اور پورااد غام، حرف مدغم كو مدغم فيه بس اس طرح اد غام كيا جائے كه پہلے حرف كى كوئى صفت باقى ندر ہے۔ جيسے يَلْقَتْ ذَالِكَ رَاذَ ظَلَمُوْا مِنْ رَبِّكَ وَقَالَتْ ظَلَائِفَة وغيره-

ادغسام ناقص

يعنى نامكل ادغام كدحرف مدغم كى كوئى صفت باقى ركه كرادغام كيا جائے۔ جيسے تن

يَّقُولُ مِين نون كى صفت غنداور بسطت مِن طاكى صفت اطباق باقى رئتى ہے۔ حستم کے اعتب ارسے ادغب ام کی اقبام اس کی دوسیس میں۔ واجب پس ملین کا ادغام تو بالا تفاق واجب ہے اور متجامین کا ادغام اکثر حالات میں واجب ہوتا ہے اورمتقاربین کا ادغام اکثر طالات میں جائز ہوتا ہے۔ بشرطیکہ ان تینول میں پہلاحرف ساکن ہو۔ متکیمیٰ میں صرف ادغام تام ہی ہوتا ہے۔ادغام ناقص نہیں ہوتا مگرمتجالین اور متقاربین میں تام اور نافض دونوں ہوتے ہیں؟ یادرہے! اد غام متجامین کے ذیل میں صرف چھرفوں کا اد غام پایا جاتا ہے دال كاادغام تاميل جيه قن تتبين تاكاادغام دال من صيحاتُ قَلَت دَّعُوالله ذال كاادغام ظامين جيسي إذظ كمؤا تاكادغام طايس جيهوقالت ظائفة ثاكاادغام ذال مين جيه يَلْهَدُ ذُالِكَ طاكاادغام تاميس مبيع يسقطت مگریداد غام ناقص ہوتا ہے کہ طاکی صفت اطباق باقی رہتی ہے۔ توی حرف کا اد غام ضعیت میں نہیں ہوتا اور اگر کئی وجہ سے ہوتو ناقص ہوتا ہے اور یہ صرف تین صورتول میں ہوتاہے۔

طاكادغام تايس جيب بسطت، أحفظت، فرَّظت، فرَّظتُ، فرَّظتُّم كمطاكى صفت اطباق. باقی رہے گی۔ پن ایسی مثالیں قرآن یا ک میں صرف ہی جاریں۔ قان كااد غام كان ميس جيسے الله تخلُق كُمْ كم صفت استعلاء باقى رہتى ہے مگر

اس میں ادغام تام اولیٰ ہے گوناقس بھی درست اور جائز ہے۔ پس یہ مثال بھی قرآن پاک میں بہی ایک ہے۔

نون کااد غام یااورواو میں جیسے فہی یعنی بیٹی مین قال کہنون کی صفت غنہ ہاتی رہتی ہے اورنون کا اد غام میم میں بعض کے نز دیک کامل (تام) اور بعض کے نز دیک کامل (تام) اور بعض کے نز دیک کامل (تام) اور بعض نز دیک ناتص ہے۔

چىندمواقع اليے كەادغى انېسىي ہوتا۔

حرد ونولقی کااد فام اس کے ہم مخرج میں نہیں ہوتا ہے۔ جیسے قاضفنے عنہ مُد اس طرح قریب المخرج میں جیسے فیسٹیخہ اور طقی کا غیر طقی میں بھی نہیں ہوتا۔ جیسے آڈونے فی گؤرنی وجہ یہ ہے کہ حروف علقی پہلے ہی قدرے دخواری سے ادا ہوتے بیں اوراد فام کرنے سے ثقالت دور ہونے کی بجائے اور بڑھ جاتی ہے۔ مدد کااد فام غیر مدہ میں نہیں ہوتا۔ جیسے قالوًا وَهُمْ فِیْ یَوْمِد اس کی وجہ تو یہ ہے مد ذاتی اور طبی اد فام کی وجہ سے فوت مد ہو جائے۔ کیونکہ یہ ایک ایسی صفت مد ذاتی اور طبی اد فام کی وجہ سے فوت مد ہو جائے۔ کیونکہ یہ ایک ایسی صفت ہے۔ جس کی بقاء کے لیے علماء نے اس کو ایک متقل نام مد تمکین دیا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ قاری کے لیے ضروری ہے کہ دو واو اور دویا کے درمیان مد ذاتی مطلب یہ ہے کہ قاری کے لیے ضروری ہے کہ دو واو اور دویا کے درمیان مد ذاتی راسلی کو دافتی کرکے پڑھے تا کہ اد فام سے بچاجا ہے۔

روں و جداد غام نہ ہونے کی یہ بھی ہو گئی ہے کہ مدہ کا مخرج جوت دہن ہے جو اور دوسری و جداد غام نہ ہونے گئی یہ بھی ہو گئی ہے کہ مدہ کا مخرج جوت دہن ہے جو مقدر مخرج ہے اور غیر مدہ کا مخرج محقق ہے تو تو یا دونوں میں تقابل کی صورت ہے اور اد غام سی مناسبت اور قرب کی و جہ سے ہوتا ہے۔ جو یہاں نہیں ہے۔ ہی و جہ ہے کہ حرف لین کا د غام اسپے مثل میں ہوجا تا ہے۔ کیونکدان دونوں کا مخرج محقق ہے کہ حرف لین کا اد غام اسپے مثل میں ہوجا تا ہے۔ کیونکدان دونوں کا مخرج محقق

ب جي عَصَوْقً كَانُوًا الدّي وغيره-

مده کا اد غام اسپینے مثل غیرمده میں اسی وقت نہیں ہو گا جب دونوں کا کلمہ الگ

الگ ہو جیسے مثالیں گزریں اورا گرکلمہ دونوں کا ایک ہوتو پھراد غام ہوگا (شدت قرب کی وجہ سے) جیسے بیمنٹیر نیچی، علی النّبیجی کا النّبیجی کا میں ہوتا۔ جیسے گائیا، جَعَلْنَا کام تعریف کے علاوہ کسی لام کا ادغام نون میں ہمیں ہوتا۔ جیسے گائیا، جَعَلْنَا وغیرہ۔

لام تعسريف

جے لاچر آئی بھی کہتے ہیں اور جواسموں کے شروع میں نکرہ کومعرفہ بنانے کے لئے آتا ہے جیسے الدُرُو ج آلُقہ ر، آلشہ ہیں وغیرہ یہا مجودہ حرفوں میں مدغم ہوتا ہے اور چودہ میں اس کا ادغام نہیں ہوتا ہے ان کوحرون میں ادغام ہوتا ہے ان کوحرون میں افہار ہوتا ہے ان کوحرون میں افہار ہوتا ہے ان کوحرون قمری کہتے ہیں۔ حروف قمریہ کا مجمویہ ہے اِنبغ سختے تک وَخَفْ عَقِیْمَةُ ان کے علاوہ باتی چودہ حروف شمیہ ہیں اور رہا الف تو وہ لام کے بعد ہیں نہیں آتا۔ افلاہ بالی جودہ حروف شمیہ ہیں اور رہا الف تو وہ لام کے بعد ہیں نہیں آتا۔

الكريْم، اليَوْم، البَيك، الفَهَر، البَيل وغيره المُعلى وغيره المخاص المناس المناسل ا

اکتواب، اکشیس، اکتیجم، اکتیافیب، اکتیافی وغیرہ المارادراد غام کی مکل مثالیں قرآن پاک سے طلباء خود تلاش کریں اور کا پی پرلکھ کراپی استاد محترم کودکھائیں اس سے ذہن میں وسعت پیدا ہوگی۔ جن چودہ حرفوں میں لام کا اظہار ہوا، ان کو قمر بیاور جن چودہ حرفوں میں لام کا ادغام ہواان کوشمسیہ شایداس لیے کہتے ہیں کہ جیسے مس یعنی سورج کی روشنی میں سارے جھپ جاتے ہیں نظر نہیں آتے۔ اس طرح ان حروف سے پہلے آنے والا لام تعریف مدغم ہوجا تا ہے۔ والا لام تعریف مدغم ہوجا تا ہے۔ اور جس طرح جاندگی تعریف مدغم ہوجا تا ہے۔ والا دا

ِ جاندنی میں سارے نظرآتے رہتے ہیں غائب ہمیں ہوتے۔ای طرح حروف قمریہ سے پہلے آنے والا لام مدغم نہیں ہوتابلکہ ظاہر رہتا ہے۔

لام تعریف کے زیادہ حرفوں میں مدغم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کثیر الوقوع ہے یعنی

بارباراور كثرت معقران مجيدين آتام

روایت حفص میں حرفوں کے مدغم اور مدغم فید کی تفصیل ☆

ينمد يمسم ندمر يمسم فسيد

یعنی و ه حروف جویه خود کسی حرف میں مدغم ہوتے ہیں اور یہ کوئی حرف ان میں مدغم موتاب السيحرون چھيں ۔الف،جيم، حا، خا، غين، ہمزه

مندغت بهجى مسدغت فبيبهجي

لیعنی ایسے حروف جوخود بھی کئی بڑی حرف میں مدغم ہوتے ہیں اوران میں بھی کوئی نہ

كوني كرف مدغم ہوتا ہے۔اليے حروف پندرہ ہيں۔

| عين | ·   | . h | ا ذال | دال   | ÷   | ٦   | با |
|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|----|
|     | اد_ | 8   | واو   | ' نون | میم | لام | وز |

اوراب ان کی تفصیل ملاحظه ہو۔

ا پین مماثل میں مدغم ومدغم فیہ ہے جیسے اِڈھنب تیکتابی میم میں صرف ایک مجمد عمر ہے۔ اِڑ تیب متعنا یداد غام بطریان شاطبی واجب

ہے اور بطریان جزری اکثر ہے۔

ابين مماثل مين مدغم ومدغم فيدب جيس ربحت يتجاز عُهُمْ

اسيخ مجانس دال اور لما ميس مدغم ب جيس آثُقَلَتْ دَّعُوالله، و كَفَرَتْ

دال اور طاكامد غم فيه بحى ب- جيسے قَنُ تَبَيَّنَ بَسَطْتَ

ابيخ مقارب لامتعريف كامدغم فيدب جي اكتَّوْبَهُ وَاليِّيْنِ

☆

اسيخ مجاس دال ميس صرف ايك مكه مدغم ب- يلقت ذالك اوريدادغام ثاطبی کے نزدیک صرف ادغام ہے اور جزری کے بال ادغام و اظہار دونول

اسيخ مقارب لامتعريف كامدغم فيدب مبي اكتنواب وغيره

众

اسية مماثل مين مدغم ومدغم فيدب وجيب قَلْدٌ خَلُوا

اسپ عان تا میں مغم بھی اور مدغم فیہ بھی ہے جیسے وَجَلَاتُم اُجِينت

السيخ مقارب لام تعريف كامدهم فيدب وسي التبعاء

اب ماثل میں مدخم ومدغم فید ہے جیسے اِذْخَصَّتِ اللہ معانی ماثل میں مدغم فید ہے جیسے اِذْخَصَّتِ اللہ معانی مائی مدغم فید ہے۔ جیسے اِذْ ظَلَمُوْا اور ثاکامدغم فید ہے۔ جیسے یَلُقَتْ

البيئ مقارب لام تعريف كامدتم فيهها جيس الناديات

اسيخ مماثل مين مدغم ومدغم فيدب بيس واذ كررتك

اسيخ مقارب لامتعريف كامدغم فيدب وبي اكر خلن الكاطرة نون كالجي مدغم

فيدب جليه مِن رَّبِك

اسپے مجانس تا کامد مم فیہ ہے۔ جیسے وقالت ظائیفة اور تا ہی میں مدغم ہے۔

اسيخ مقارب لام تعريف كامدغم فيهب عبي والطّارِق

صرف اسين مماثل مين مدغم ومدغم فيه ب- بيب مّالَمُد تَسْتَطِعُ عَلَيْهِ

صرف اسب مماثل ميں مدغم ومدغم فيه ب جيسے فلا يسرف في القتل

ا سین مماثل میں مدغم ومدغم فیہ ہے جیسے بھل لائکر مُمون اسپنے مقارب را میں مدغم ہے جیسے وَلَ دَّتِ ☆

السيخ مقارب تون ميں مدعم فيہ ہے۔ جيسے مين آدُنْهُ

لام تعریف کا چود ہ حرفوں میں کنڑت وقور پڑئی و جہ سے ادغام ہوتا ہے ۔جن کوحرو ف ☆ شمسه کہتے ہیں۔

اسيخ مماثل مين مدغم ومدغم فيدهم - جيسے الينگفه موسلون

اسية مجانس باكامدغم بعصيص إذكت متعتا

اسینے مقارب نون کامد عم فیہ ہے۔ جیسے مِن مَّالِ 众

اسیخ مماثل میں مدغم ومدغم فیہ ہے۔ جیسے تمن نشآء

اسيخ مقارب لام، را، واواور ياميس مدغم ہے۔ ابيخ مقارب لامتعريف كامدغم فيهب رجيب والنجم ا گرلین ہوتوا سینے مماثل میں مدغم ومدغم فیہ ہے جیسے عصور کانو اسپے مقارب نون میں مدغم فیہ ہے۔ جیسے مین وال بشرطیکہ کممہ ایک رہو۔ جیسے صرف البيام ماتل مين مدغم ومدغم فيدب ميسي وكرها ا گرکین ہوتواہیے مماثل میں مدغم ومدغم فیہ ہے چاہے کلمہ ایک ہو۔ جیسے آت تی یا کلمهالگ الگ ہومگر قرآن میں اس کی کوئی مثال نہیں ملی ۔اگرمدہ ہوتو کلمہایک ہونے کی صورت میں اسپے مماثل میں مدغم ونمدغم فیہ ہے۔ جیسے علی النبیق اسپنے مقارب نون کا مدغم فیہ ہے جیسے تن یقول بشرطیکہ کلمہ ایک مذہور جیسے حرب قات سرف ایک مگر اسی مقارب کاف میں مدغم ہے۔ جیسے اکٹر البيحرد ون سات ميں \_جوخو د تو تحيى حرف ميں مدغم نہيں ہوتے البنة ان ميں كوئى نه

| •      |     |     | 6     |     |    |
|--------|-----|-----|-------|-----|----|
| كا كات | ضاد | صاد | ح شین | سين | 1) |
|        |     |     |       |     | •  |

کوئی حرف مدغم ہوتا ہے جروف یہ ہیں'۔

یں پہلے پانچ تو صرف لام تعریف کے مدغم فیہ ہیں۔

مثالي تتيب وار: الزُّكُوة، السَّاعَة، الشَّيْطان، الصِّيّام، الطَّرّاء اور

ظا اور كاف تو

ظ

الين مانس ذال كامد عم فيد عمي إذظ لمؤا

٢١٠ اسيخ مقارب لام تعريف كالجى مدغم فيه ب جيس الظّالِهِ فن

٤

الين مماثل مين مدغم فيد ب عليه يُدُرِكُكُمُ الْمَوْت

الين مقارب كاف كالجى مدغم فيدب جيسي اكند مَعْ لُقَاكُم

ا يَلْهَتْ ذَالِكَ مورة اعراف ركوع نمبر ٢٢

٢ يُبُنِّي ازْكَبْ مَّعَنَا مورة هودركوع نمبر ٢

٣ ين وَالْقُرُانِ مورة يُس ركوع نمبرا

٣ ن و القلم مورة قلم ركوع نمبرا

ان چارول کلمات میں اد غام اوراظهار د ونول سیجیج میں ۔ پہلے د وکلمول میں امام شاطبی کر نزد کی مصروب اظهار اور ادام حن می سیمر نزد کی اد غام بھی جائز ہے اور

کے نزدیک صرف اظہار اور امام جزری کے نزدیک ادغام بھی جائز ہے اور کا مصرف اللہار اور امام جزری کے نزدیک ادغام بھی جائز ہے اور

دوسرے دو موں میں بطریان شاطبی صرف اظہار ہے اور بطریان جزری ادغام بھی

والزب رحمته الله علمما

نون، یرملون کے چھرفوں میں مدغم ہوتا ہے مگران چھ میں سے موائے نون کے کوئی حرف بھی نون میں مدغم نہیں ہوتا مجویا نون ان حروف میں مدغم تو ہے مگران کا

مدغم فیہ ہیں ہے۔

#### بوالاست

ا۔ ادغام کی کیا تعریف ہے؟

ا۔ کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی کتی قیمیں ہیں؟

ادغام کے اعتبار سے ادغام کی اقبام کیا ہیں؟

د ادغام کے ببب کتنے اور کیا کیا ہیں؟

د ادغام کبیر کی کوئی مثال بیان کرو؟

ادغام کبیر کی کوئی مثال بیان کرو؟

د کن حروف کا ادغام کن حروف میں ناقص ہوتا ہے؟

د لفظ الم تعریف کا ادغام کن حروف میں نہیں ہوتا؟

ام حروف تھمیہ اور قام کی حروف میں نہیں ہوتا؟

ام حروف تھمیہ اور قرید کی وجہ تھمیہ بیان کرو؟

الم تعریف کا قاعدہ بیان کرو؟

الم ادفام ناقص ہونے کی وجہ اور مبب بیان کریں؟

الا ادغام ناقص ہونے کی وجہ اور مبب بیان کریں؟

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

# مدكابسيان

### اہمیت مید

من حضرات ائمہ قراءت اور علماءِ تجوید سے متواتر مدیکے قواعد ثابت ہیں اور نبی رحمت کا تابت ہیں اور نبی رحمت کا تابی کے آج تک اس مرحمل بھی ہوتار ہاہے۔ یبی وجہ ہے کہ بعض حضرات نے اس موضوع پر منتقل محابیں تصنیف کیں۔

ذيل ميں احاديث مباركه سے چندحواله جات ملاحظه بول \_

حضرت قناده ونافذ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن ما لک باللہ سے بوچھا کہ حضور طالبہ آلیا تا وت کیسے فرماتے تھے تو آپ نے جواب میں فرمایا : گائ پی گئی مدی مقامات پر مدفر مایا کرتے تھے اور ایک روایت یہ محق ہے کہ حضرت انس بڑا نے سے مقامات پر مدفر مایا کرتے تھے اور ایک روایت یہ مجمی ہے کہ حضرت انس بڑا نے سم اللہ الرحمن الرحم۔ پڑھ کرمنائی اور لفظ اللہ کے الف پر مد (اصلی) کیا اور الرحم کی یا پر مد (عارض) فرمائی ۔ اس کو بخاری نے نقل کیا ہے۔

حضرت قطبہ بن ما لک بڑا نور ماتے ہیں میں نے بنی کریم کا اللہ کو مج کی نماز میں مورة ق کی تلاوت فرماتے ہوئے منا تو جب آپ کا اللہ کا اللہ کا تنظیم کی تلاوت فرماتے ہوئے منا تو جب آپ کا اللہ کا اللہ کا تنظیم کی کی تنظیم کی تنظیم کی تنظیم کی تنظیم کی تنظیم کی

نہایت القول المفید کے حوالہ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت اس بنائد فرماتے ہیں کہ جس نے کہا لا الله الا الله اور لا پرمد کیا تواس کے جارہ برار گناہ معاف کرد ئے جائیں گے۔

حضرت ابن عمرض الله عنه فرمات ميں كه جس نے كہا لا الله الا الله اورا بنى آواز كو دراز كيا يعنى لا پرمدكيا تورب محد جل جلاله كائيلينظ اسے اسپ مقام عظمت ميں جگه عطافرمائے گااوراس کواپنانورانی جلوہ نصیب فرمائے گا۔

مبدكي تعسريف

مدکانفظی معنی (دراز کرنا بھینچنا) اوراصطلاح قرابیس خاص حروف مدہ ولین کولمبا کرکے پڑھنا یکونکہ حروف مدہ ولین کے علاوہ کسی اور حرف کی آواز کمبی کی جائے تواس پرمد کا اطلاق نہیں ہوگا۔

حسروف مبده ولين كي تعسريف

جیما کہ پہلے گزراحرون ِمدہ تین ہیں <sub>۔</sub>

واوساكن ما قبل پیش

۲۔ الف سائن ماقبل زبر۔

۲\_ یاسائن ماقبل زیر به

مثال نؤچیها، اوینها، بنی بن اور رویل دویل ر دادماکن ماقبل زبر بور جیسے نخوف کی واور

۔ یاسائن ماقبل زبرہو۔ جیسے تی بی کی یا۔

نوٹ: یادرہے حروف مدہ اروحروف لین کوشرطِ مداور کل مدبھی کہتے ہیں یہی حروف مدہ قوی محل ہے کیونکہ یہ مدیس اصل ہیں اور حروف لین ضعیف محل ہے جیہا کہ آمے قدرے تفصیل بیان کی جائے گئے۔

مدرکےاسباسب

مدکے دوسب ہیں۔ ہمزہ سکون

پھر ہمزہ یا توای کلمہ میں ہوگا۔ جیسے جائے یاد وسرے کلمہ میں جیسے فی آنفیسھِمُدای طرح سکون یا تواسلی ہوگا جیسے آئین میاء عارض جیسے عالیہ بن اور تفصیل آئے آتی ہے۔

> ) احمام اولاً مد کی دوسیس میں۔ مداملی مدفری سیا

كسندامسكي

مرف مدہ کے بعد مدکوئی سبب نہویعنی نہمزہ ہواورنہ کون میں قال، قیل، قیل، قیل، قیل، قیل، قیل، قیل، اس کو مطبعی طبیعی اور مدِ ذاتی بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ حرف مدہ کی ذاتی مقدار ہوئی ہے۔ جوایک الف کے برابر ہے۔ اس لیے سبب پرموقون نہیں اورا گرایک الف سے کم کھنچا تو حرف مدہ کی ذات ہی باتی ندر ہے گی اور اس کو مطبعی یا طبیعی اس لیے کہتے ہیں کہ ایک سلیم الطبع آدمی اس مقدار میں کمی بیشی کو محس کر لیتا ہے اور یہ کی بیشی اس کی طبیعت پر نامحوار اور اجنی محس ہوتی ہے۔

دیکھنے اگرار دو میں پھول یا عید جہیں تواب ان کو زیادہ لمباکریں کے تو بھی طبیعت پر نامحوار گرے کا درا گرکھینجیں کے تو بھی کھنگے گا۔ پس بہی حال حرف مدہ کی ذاتی اور طبعی مقدار کا ہے کہ دو مقدار کا ہے کہ یہ الف سے نہم ہے نہ زیادہ ادرالف کی مقدار پہلے معلوم ہو چکی ہے کہ دو حرکت کے برابر ہوتی ہے ۔ یعنی ایک حرکت کو دوبار پڑھیں ۔ جیسے بَ، بَ تو جتنی دیران کی ادا میں لگی یہ ایک الف کی مقدار ہوئی ۔ مگر میں کی ادا میں لگی یہ ایک الف کی مقدار ہوئی ۔ مگر میں کی ادا میں لگی یہ ایک الف کی مقدار ہوئی ۔ مگر میں کی ادا میں لگی یہ ایک الف کی مقدار ہوئی ۔ مگر میں کی ادا میں لگی یہ ایک الف کی مقدار ہوئی ۔ مگر میں کی ادا میں اور مقدار کا دارومدار ماہرا متاذ سے کی کھنے پر

خلاصہ یہ کہ مداسلی، حرفِ مدہ ہی کا دوسرانام ہے وہ حروف مدہ جس کے بعد مدکا کوئی سبب نہ ہواور یادرہے! اسے مداسلی اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اسل کامعنی (جو) ہے اور حروف مدہ بھی تمام فرعی مدول کی جواور بنیاد ہیں۔
حروف مدہ بھی تمام فرعی مدول کی جواور بنیاد ہیں۔

مردفسرعي

حون مدہ کے بعد مدکا کوئی مبب (ہمزہ یاسکون) ہوتو یہ مدفر کی کہلائے گی۔ یاد
دے! فرع کامعنی (شاخ) ہے ہیں جس طرح شاخ، جوسے زائد ہوتی ہے ای طرح مدفر کی
محی مداصلی پرزائد ہوتی ہے اور مداصلی سے زیادہ تھینے کی جاتی ہے۔ نیز جس طرح جوالیک ہوتی
ہے اور شاخیں بہت ک، اس طرح مداصلی ایک ہے اور اس کی شاخیں یعنی (مدفر کی) نویس نے
ا۔ مدمصل ۲۔ منفصل سے مدعارض وقعی سم مدلین عارض

اور پانچ قسیس مدلازم کی ہیں۔

ب\_مدلازم حرفی مخفف

۵۔ مدلازم می مخفف ۲۔ مدلازم می مثقل ۸۔ مدلازم حرفی مثقل ۹۔مدلین لازم

مسدامسلی ونسسرعی

مداملی وہ جس کے بعد کوئی سبب نہ ہوا در مدفری وہ جس کے بعد مدکا کوئی سبب (ممزہ یاسکون) ہو مجویا مداملی سبب کا محتاج نہیں جبکہ مدفری سبب پرموقو ف ہوتا ہے کہ سبب ہوگا تو مدہوگا اور سبب نہ ہوگا تو یہ بھی نہ ہوگا۔

۔ مداملی وہ جس کی مقدار صرف ایک الف ہے نداس سے نم ندزیادہ اور مدفر عی وہ جس کی مقداراصلی سے زیادہ ہو۔

مداملی ده جس کوادانه کریس تو حرف مده کی ذات بی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے وَلَمْهِ یُولَنْ سے وَلَمْهِ یُلُنْ،اورفری وہ جوادانہ جوتو حرف کی ذات تو ختم نہیں ہوتی صرف یُولَنْ سے وَلَمْهِ یُلُنْ،اورفری وہ جوادانہ جوتو حرف کی ذات تو ختم نہیں ہوتی صرف حرف کی خوبصورتی اور حن میں فرق آجا تا ہے۔ پس مداصلی کو او انہ کرنالی جل اور مد
فرعی کا ترک کحن خفی ہے اور جس طرح جونہ ہوتو شاخ کا وجود نہیں ہوتا، اس طرح مد
اصلی نہ ہوتو مدفری کا وجو د بھی نہ ہوگا۔ کیونکہ مدفرغی ،مداصلی پرزائد مقدار ہی کانام ہے
مدف رعی کی نوشیں

تتب كے ماتھ

مريمتصل

حرف مدہ کے بعد ہمزہ ای کلمہ میں ہو۔ جیسے بتاؤ، قُرُوْ، سِیْقَت اسے مد متصل اور مدواجب بھی کہتے ہیں۔

مقسدار

جارالف،اڑھائی الف، دوالف

مسدمنفسسل

حروب مدہ کے بعد ہمزہ دوسرے کلمہ میں ہویعنی ایک کلمہ کے آخر میں حرف مدہ ہو اور دوسرے کلمہ کے شروع میں ہمزہ ہو۔ جیسے قالوًا امّتًا، إِنّا اَعْطَیْمَا، فِی آنْفُسِکُمْ اَس کومد منفصل اور مدجائز بھی کہتے ہیں۔

مقدار وإرالف، إرْ حالَى النه، دوالف، ايك النه\_

اگر دونول کلمول کو ملا کرند پڑھا۔ بلکہ پہلے کلمہ پروقف کر دیا تو صرف مداصلی ہوگا۔ منفصل (مدفری) نہ ہوگاو جہ ظاہر ہے کہ وقف کی صورت میں مدکا سبب پڑھا نہیں

جار ہا۔ جیسے قالوا پروقف کرے اورامنان پر سے۔

مسدعساض وتفي

حروب مدہ کے بعد مکون عارضی ہو۔ یعنی وقت کی وجہ سے سکون آیا ہو۔ جیسے

یک کمئن اس کے کہ اس کا سبب عارض ہے جو بھی ہوتا ہے اور مدوقی بھی کہتے ہیں۔ پس عارض اس کیے کہ اس کا سبب عارض ہے جو بھی ہوتا ہے اور بھی نہیں ہوتا اور وقفی اس کیے کہ اس مدکا سبب صرف وقف کی صورت میں ہی ہوتا ہے۔

مقدار: طول،توسط،قسر مگراس میں طول اولیٰ ہے۔ یعنی اس مدمیں پہلا درجہ طول کا، پھر توسط کااور پھرقسر کالیکن جائز بتیوں ہی ہیں۔

و ن : طول کی مقدارایک قول پرتو پانجی الف اورتوسط کی مقدار تین الف ہے اور دوسرے قول پرطول تین الف اورتوسط دوالف ہے قصر کی مقدارسب کے نز دیک ایک ہی الف ہے۔

مسدلين عساض

حرف لین کے بعد سکون عارض ہو۔ جیسے بخوف، حدیث، ال کو مدلین عارض اور مدلین وقعی میں مذکور ہوئی یعنی سکون مدلین وقعی میں مذکور ہوئی یعنی سکون عارض جومد عارض وقعی میں مذکور ہوئی یعنی سکون عارض جومر ون وقت کی صورت میں ہوتا ہے۔

مقدار: طول،توسط،قصر مگراس میں قصراولی ہے ۔ یعنی پہلا درجہقسر کا بھرتوسط کااور بھر طول کا۔

د ث: اگر د قف روم سے کیا جائے تو مدعارض اور لین عارض میں طول اور تو سونہیں ہوگا۔ کیونکہ مدکے لیے مکون کامل جا ہے جوروم میں نہیں ہوتا ہے۔

مسدلازم کی تعسریف اوراقمام حرف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو یعنی ایماسکون جو وقف اوروس دونوں مالتوں میں رہے اور کسی صورت بھی ختم ہنہو ہو جیسے آتائی مدلازم کی پانچ قسمیں ہیں ۔ مدلازم کمی مخفف ۲ مدلازم کمی شقل ۱۲ مدلازم حرفی مخفف

For More Books Click On this Link https://www.facebook.com/MadniLibra

۳ مدلازم لین ۵ مدلازم ح فی مثقل مستریس میرین میرین

فائدہ: مدلازم اگر قرائ مجید کے کلمات میں ہوتو کلمی کہیں گے اور اگر ہی مدحرون مقطعات میں ہوتوں سے حرفی کہیں گے ۔اس طرح مدلازم کی دوقییں ہوتیں کیمی اور حرف پھر کلمی اور حرفی کی بھی دو دوقییں میں کدا گرحرون مدہ کے بعد سکون اصلی جزم ہوتو مثقل کہیں گے ۔ پس لازم کلمی مخفف کلمی مثقل ہوتو مثقل کہیں گے ۔ پس لازم کلمی مخفف کلمی مثقل اور مدلازم کی ہوگئیں اور پانچویں مد اور مدلازم حرفی مخفف ہم فی مشقل ۔ یہ چارتیں مدلازم کی ہوگئیں اور پانچویں مدلین لازم اور اب ان کی تفصیل ..........

مسدلازم كمى مخففى

کلمات میں حروف مدہ کے بعد سکون اصلی جزم ہو۔ جیسے اُکٹن۔ دیکھتے یہ مدحروف مقطعات کی بجائے تھے میں آرہاہے اس لیے کمی اور سکون اصلی جزم ہے اس لیے مند

مخفف ہے۔

ىقدار: سرف طو**ل** 

نوٹ: ال مدکی مثال پورے قرآن میں صرف ایک ہی ہے۔ (آنٹن) جوہورۃ یوس میں دو جگہ آئی ہے۔ ایک رکوع نمبر ۱۳ میں ۔اس کے دو جگہ آئی ہے۔ ایک رکوع نمبر ۹ میں اور دوسری رکوع نمبر ۱۳ میں ۔اس کے علاوہ اور کوئی مثال قرآن یا ک میں نہیں ملی ۔

٣۔ مسدلازم کمی مثل

كلمات ميں حرف مده كے بعد سكون اصلى تنديد ہو۔ جيسے دَابَّة، ضَالَّا حَاجَّك

وغيره ـ

مقدار: مرسطول

ے۔ مسدلازم حسیر فی مخفف

حرو ن مقطعات میں حرف مدہ کے بعد مکون اصلی جزم ہو۔ جیسے کتم بی بن کہ جب

ان کا تلفظ کریں کے تومیشہ، قاف اور نؤن ہول کے ۔ پس میم میں یائے مدہ کے بعد ما پر اس کے اور تاف میں الف مدہ کے بعد فا پر اس طرح نون میں واد مدہ کے بعد فا پر اس طرح نون میں واد مدہ کے بعد نون پر سکون اصلی ہے۔

مقدار: صرف طول

٨۔ مدلازم حسرفی مثقل

حرون مقطعات میں حرف مدہ کے بعد مکون اصلی تشدید ہو۔ جیسے القریس لام کی مددیکھتے جب تلفظ کیا تو کڑھ، ویڈھ ہوتے۔ اب لام میں میم ساکن ہے اور میم میں دوسری متحرک ہے تو میم کامیم میں ادغام ہوا جس سے میم مشدد ہوگئی۔ پس لام میں ادفام ہوا جس سے میم مشدد ہوگئی۔ پس لام میں الف مدہ کے بعد تشدید آرہی ہے۔ اس لیے لام کی مدتوم متحل ہے اور اس کے بعد میم کی مدخفف۔

مسدلازملين

حرف لین کے بعد سکون اصلی جزم ہو۔ جیسے سکھیا تھیں، ختم عَسَق ان دونوں میں عین کی مدر کر علین میں یا حرف لین ہے اور اس کے بعد نون پر سکون اصلی میں میں میں یا حرف لین ہے اور اس کے بعد نون پر سکون اصلی

رار: طول اولی او سط جائز ، قصر ضعیف \_

یادرہے!مدلین لازم کی ہی دومثالیں ہیں۔ یعنی عین مریم اور عین شوری ان کے علاوہ پورے اور میں ان کے علاوہ پورے قرآن مجید میں یہ مدلیس نہیں آیا نظمات میں اور مدروف مقطعات میں ۔ میں۔

حسره فيب مقطعهات

حرون مقطعات مورتول کے شروع میں آنے والے وہ حروف میں جن کو ہے (جوڑ) کیے بغیر الگ الگ پڑھا ماتا ہے۔ جیسے التھ، ظس، پس وغیرہ جمال الفرقان في تجويد القرآن ٢٩ سورتين حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں ۔جن کی تفصیل پہہے۔ جن مورتول کے شروع میں حرو ن مقطعات میں سے صرف ایک ایک حرف آیا ہے اہمیں اُماد کہتے ہیں اور یہ تین مورتیں ہیں۔ ص، تی، ق جن مورتول کے شروع میں حروت مقطعات دو، دو ہیں انہیں ثنائی کہتے ہیں اور الی مورتین نوین لطفه طن (نمل)، پنس، کم چرمورتول کے شروع میں مؤمن مم سجده ، زخر ف ، د خان ، جا شیه ، احقاف ، الثوری جن مورتوں کے شروع میں تین تین حرف آئے میں انہیں ثلاثی کہتے میں اور الیی سورتیں تیرہ ہیں ۔ الَّهَدِ جِهِمُ ورتول كَے شروع ميں بيں بقره ، ال عمران ، عنكبوت ، روم بقمان اور الم اللهٔ پانچ مورتول کے شروع میں ایس مود ، یوسف ، ابراهیم ، جر ظسته دومورتول كيشروع مين شعراء بقص جن مورتوں کے شروع میں جار جارحروف آئے میں انہیں رباعی کہتے میں اوروہ صرف دويل - اليق (اعراف) ٢ - اليو (رعد) اورد دسورتوں کے شروع میں پانچ پانچ حرون آئے ہیں انہیں خماس کہتے ہیں۔ ا - كَهٰيغَصَ (مريم) ٢ - خم عَسَقَ (ثورى) حروف مقطعات كل چوده بين جو كمر عَسَلِ نَقَصَ سَيْ طَاهِرٌ مِين بَمْع بين جن میں سے الف تیرہ بار، لام بھی تیرہ بار، میم سترہ بار، راچھ بار، حارات بار، صاد تین بار، قات ، عین ها، یاد و د و بار، مین پانچ بار اور کاف اورنون ایک ایک بار، طا جار بارآیا

ہے۔ فائدہ ۲: حروف مقطعات کل چودہ میں سے ایک توالف ہے جس میں مدکا کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ کیونکہ الف کے تلفظ میں حرف مدہ کوئی ہمیں ہے اور پانچے حروف دو دو حرفی ہیں اوروہ ہیں جا، یا، طا، ھا، اور داان میں حرف مدہ الف توہم مگراس کے بعد مدکا کوئی مبد ہمیں ہے۔ لہذاان یا نجول میں صرف قسر ہی ہوگا، ان چھ کے علاوہ باقی آٹھ حروف تین تین حرفی ہیں جن کا مجموعہ نقص عَسْلُکُمْ ہے۔ یس مدلازم انبی آٹھ حرفوں میں ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کا درمیانی حرف مدہ ہے اور بعد میں مدکا مبدی مبدیل مرکون اصلی بھی ہے۔

مدلازم کویدنام لازم اس لیے دیا گیا کہ ایک تواس کا سبب'سکون اصلی'لازمی اور ضروری ہے جو کئی حال میں بھی ختم نہیں ہوتا اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ مدتمام روایات وقراءت میں ہوتا ہے کئی نے بھی ترک نہیں کیا اور تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اکثر کے قول پراس کی مقدار میکال اور برابر ہے۔
مروف مدہ اور سکون اصلی کا کمہ ایک ہوتو مدلازم ہوتا ہے اور اگر کمہ الگ الگ ہوتو

روب بده اجتماع بالنين كى وجه سے مذت ہو جاتا ہے جیسے إذا الشّه نس اور وقائوا الشّخ الله الشّه الله وغيره پس محل مدمذت ہوجانے كى وجه سے مدنہ وكار ماصل يه وقائوا الشّخ ألله وغيره پس محل مدمذت ہوجانے كى وجه سے مدنہ وكار ماصل يه كه مدلازم كے ليے حرف مده اور سكون اصلى كا ايك كلمه ميس ہونا شرط ہے۔ الدّر الله وصل ( يعنى ملاكر بر صنے ) كى صورت ميس دود جوه ميں ۔

اول طول، دوئم قصر

اس کے کہ میم کاسکون اصلی ہے اور پر کست فتحہ ،عارض طور پر آمکی ہے۔ پس میم کی اصلی اور بات کئی ہے۔ پس میم کی اصلی اور سابق حالت کی بناء پر طول ہے۔

اس کے کداب میم پروہ سکون ہی ندریا جومد کا سبب تھا تو بغیر سبب کے مدکیا۔

پس قصر موجودہ حالت کے اعتبارا ورمبب کے معدوم ہونے کی بناء پر ہے اور اِن دونوں وجوہ میں سے علامہ ثاطبی کی رائے پرطول اور علامہ جزری کی رائے پرقصر اولی ہے۔

جب ایک ہی جگہ مد کے دو مبب جمع ہو جائیں جیسے یشاً وہ وُوء والمیّا النّسِیْجَ و کی جہ النّسِیْجَ و کہ ہمرہ کی وجہ سے مدخل ہے اور وقت کی وجہ سے مدغارض وقی بھی ہے تو گویاایک ہی جگہ مدید کے دومبب (ہمرہ اور سکون عارض وقی ) انتھے ہو گئے ہی اب مدخل کی مقدار زیادہ جارالت اور مدغارض کی مقدار زیادہ طول یعنی پانچ الت ہے۔ ای طرح متصل کی کم از کم مقدار دوالت اور مدغارض کی کم مقدار قصر یعنی ایک الت بھی ہے۔ پس مدغارض کا اعتبار کر کے طول تو کر سکتے ہیں۔ مگر مدغارض کا اعتبار کر کے طول تو کر سکتے ہیں۔ مگر مدغارض کا اعتبار کر کے قدر ہمیں کر سکتے ہاں لیے کہ متصل قدی ہے اور عارض ضعیف، تو طول کرنے سے تو مدخل بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جائز ہے۔ مگر قصر کرنے تو طول کرنے سے تو مدخل بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جائز ہے۔ مگر قصر کرنے سے متصل بالکل ترک ہو جائے گا۔ اس لیے یہ جی نہیں ہے۔ قت اور ضعف کے اعتبار سے میل مداور امباب مدکی درجہ بندی۔ قت اور ضعف کے اعتبار سے میل مداور امباب مدکی درجہ بندی۔

محل مدمیں حروف مدہ قوی اور حروف بین ضعیف محل ہے۔

اسباسد

سب سے اقوی سبب سکون اصلی۔

مچر جمز ومتصله بهر سکون وقفی

۱- مجربمز منفصله ـ

پی مدین محل اورمبب طننے قوی ہو گئے وہ مدا تنابی قوی اور طننے ضعیف ہو گئے وہ مدا تنابی ضعیف ہو گاقوت اور ضعف کے اعتبار سے مدیکے درجات اس طرح ہیں۔

ا۔ مدلازم کی جاروں تمیں کیونکہان میں حل مدجی قری ہے اور سب بھی قری ہے۔ مد مسل : ال کے کول مدوی ہے اور مبب مدہمزہ متصلہ ہے۔ مدعارض: اس میں بھی محل مدتو قوی ہے مگر سبب مدسکون عارضی۔ مد مقصل محل مدقوی اورسبب مد، ہمز منفصلہ ہے۔ \_14 مدلین لازم: اس مدمین محل مدہی ضعیف ہے توسیب مدوی ہے۔ مدلین عارض: اس مدین محل مداورسبب د ونول ضعیف میں ۔ بعض نے ہمزہ متصلہ کو اقری مبب کہا ہے۔ مگر جیبا کہ او پر مذکور ہواسکون اصلی ہی سب سے اقری سب ہے اس کی تائیدد ووجوہ سے ہوتی ہے۔ مكون جرف مده اورحرف لين دونول كاسبب بنتا يهم هم ممر مسر ف حرف مده كار سکونِ اصلی و لازمی کی وجہ سے طول ہوتا ہے مگر ہمزہ متصلہ کی وجہ سے اکثر قراء کے نز دیک توسط ہوتا ہے۔ جارالف،اڑھائی الف، دوالف توسط کی مقداریں ہیں۔ متصل اورمدغالباس كيهوتا بكرون مده توحفي باور بمزه قوى اورسخت پس اس مدکے ذریعے ایک تو مدہ کوخوب ظاہر کر دیا تا کہ وہ ہمزہ کی قوت وحتی کی وجهسے غاتب مذہو جائے اور دوسرااس مدکی وجه سے بمز ہ کی ادایکی آسان ہو جاتی ہے اور مدکرنے سے ہمزہ کی ادا پر قدرت حاصل ہو جاتی ہے۔ شاید اسی لیے مد متصل کو مد کین بھی کہتے ہیں ۔ کیونکہ یہ ہمزہ کے ادا کرنے پر قادر کر دیتا ہے۔ اس طرح مكون سے يہلے آنے والے ون مدہ پرجی مدكرتے بیں تاكرون ساكن كی ادائی میں آسانی ہو۔ لین کامد، مده سے تم ہوتا ہے اور وجہ بڑی واضح ہے کہ مدہ میں علی مدقوی ہے اور

مین کامد، مدہ سے مہوتا ہے اور وجہ بڑی واقع ہے کہ مدہ میں علی مدنوی ہے اور لین میں علی مدنوی ہے اور لین میں میں مدن کا زم مدنوں میں تو قسراولی ہے اور مدعارض لازم سے کم ہوتا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ مدلین عارض میں تو قسراولی ہے اور مدعارض

میں طول اولی ہے۔ای طرح مدِلازم میں صرف طول اور مدلین لازم میں طول توسط جائز اورقصرضعیت ہے۔

مد کے مبب د وطرح کے ہیں۔

لفظ

یہ ہمز ہ اور سکون میں رکیونکہ یہ تلفظ میں پائے جاتے ہیں ۔

معسنوي

يعنى جومعنى كوخوب ظاہر كريں يې جومعنى كوخوب ظاہر كريں كيە جومعنى كوخوب ظاہر كريں كيە جھى دو ہيں \_

تفی میں مبالغہ: امام حمزہ بطریق طیبہ نفی جنس کے لا میں مدکرتے ہیں جیسے لاکھیت فاہر کرنامقصود ہوتا لاکھیت فاہر کرنامقصود ہوتا ہے۔ مگریدروایت خفص میں نہیں آیا۔اسے مدم الغہ کہتے ہیں۔

تعظیم: یعنی کمی کی شان اور عظمت میں مبالغه کرنا که خوب ظاہر ہویہ صرف لفظ الله میں ہوتا ہے۔ فقہاء کے نزد کی عیر قرآن میں لفظ اللہ کے مدکو سات الف تک کھینج میں ہوتا ہے۔ فقہاء کے نزد کی میں عظیمی کہلاتا ہے۔ کر پڑھنا تھے اور درست ہے۔ یہ مدِ عظیمی کہلاتا ہے۔

مدلازم کو مدعدل، مدفعل اور مد جخز بھی کہتے ہیں۔ عدل اس لیے کہ مدلازم کی چاروں قیموں میں تمام قرارتوں میں بالا تفاق طول علی التماوی (یعنی برابرطول) ہوتا ہے اور عدل کے معنی بھی برابری کے ہیں اور مدفعل اور جخزاس لیے کہ یہ مد ساکنین (دوساکنول) کے درمیان فاصل اور حاجز (یعنی مانع) ہوجا تا ہے۔ دو ساکنول میں پہلا ساکن حرف ِ مدہ اور دوسرا ساکن مدکا سبب بننے والا جیسے۔ ق

(قات)۔

### بوالاست

| مد کا نقطی معنی محیاہے؟                                                    |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| اصطلاح قراء میں مدکیے کہتے ہیں؟ سا۔ مدکے ل اورسب کیا کیا ہیں؟              | r        |
| حروف مداور حروف لین میں سے کون سامل قوی ہے؟                                | ٠٠_٣٠    |
| مكون إصلى اور بمزهمتصله ميس سے كونساسب قوى ہے؟                             | ۵-       |
| مكون عارض اور بمز منفصله مين كونساسب قوى ہے؟                               | <u> </u> |
| حروف مده کتنے اور کون کون سے میں؟                                          | _4       |
| واو،الف اوريا كى مرضى كى حركتين كون مى بين؟                                | _^       |
| وادادر یاما کندے پہلے تحد آئے وان کو کیا کہتے ہیں؟                         | _9       |
| مداملی کی تعریف کیا ہے؟ ۱۱۔ مدفری کی کی کتنی تیں ہیں؟                      | _1•      |
| منتصل کومتصل اور منفصل کیول کہتے ہیں؟                                      | ۱۲       |
| مدِلازم کی چارول تمول کوالگ الگ بیان کریں؟                                 | _114     |
| مدِ عارض وقفی مس مد کو کہتے ہیں؟                                           | ۱۳       |
| مدلین لازم کی مثالیں پورے قرآن میں کل کتنی ہیں؟                            | _10      |
| مدقی کوئسی ہے اور ضعیف کو ن می ؟                                           | _14      |
| طول ،توسط اورتصر کیے کہتے میں اور انکی مقدار میں کتنے قول میں؟             | : 14     |
| مدلین عارض میں قصراولی ہے وجہ بیان کریں؟                                   | _1^      |
| مدِ منتصل اورمدعارض وفي المحي آجائيس جيسے رينا مروس مدى مقدارا ختيار كريں؟ |          |
| ایک الف کی مقدار کا ندازه کیسے ہوگا؟                                       |          |
| ***                                                                        |          |

اجت ماغ ساکنین اجتماع ساکنین (دوساکنول کااکٹھا ہونا)اس کی دوتیس ہیں؟ اجتماع ساكنين على حدم به اجتماع ساكنين على غيرجدم اجت ماع ساكنين على حسده اجتماع ساکنین علی صدم کامعنی ہے (جواسینے حال پررہے) اس کی دوشرطیں يہلا ساكن حرف مدہ ہو ۔ اور دونول ساکن ایک بی کلمه میں استھے ہول ۔ جیسے آگئی یہ وقف وروسل دونول صورتوں میں پڑھنا تھے اور جائز ہے۔ اجت ماع ساكنين على غسيه رحب د و یا تو پهلا ساکن حرف مده په داورا گریهلا ساکن حرف مده جوتو پھر د ونول کاکلمه ایک په ہو۔اسے کلی غیر صدم (اسپنے حال پر نہ رہنے والا) کہتے ہیں ۔ یہ صرف وقف میں جائز ہے جیسے اَلْقَدُد وَالْعَصْر واوروس میں کوئی تبدیلی کیے بغیر جائز ہیں۔ وصل میں تبدیلی کی چند صورتیں اجتماع مالنین علی غیر مدوییں اگر پہلا ساکن حرف مدہ ہوتو اس کو مذف کر دیں كَ جِيبٍ قَالُوا آلَانَ، فِي الْأَرْضُ، تَخْتِهَا الْأَنْهَارِ. اورا گریبلا ساکن جمع کامیم یا جمع کاواو (غیرمده) ہوتواس کوضمہ یعنی پیش دینگے مِن عَلَيْهِمُ الْقِتَالَ، دَعَوُ الله، أَتَوُ االزَّكُوة

جمع کی میم میں تواصل ہے ہی ضمہ اس کیے ضمہ ہی دیااور واجمع (غیر مدہ) کو مدہ

كوك:

کی طرح مذف نہیں کرتے تا کہ صیغہ وامد سے مثابہت نہ ہو جائے۔ دیکھتے اتوا اصل میں اتیرواتھا پھر تعلید گیا کو پہلے الف سے بدلااور پھر الف کو مذف کردیا تو اتوا رہ گیا۔ پس واوکو ضمہ اس لیے دیا تا کہ اسپنے ماقبل کے مذف اور اس کی حرکت پر دلیل رہے۔

اگر پہلاماکن مِن کانون ہو (مِن جور فِرَ جَر مِن آلا الله کوفتہ (زبر) دیں گے۔ جیسے مِن الله، وَمِن النّاس اور یہ فتہ توالی کسرتین سے فیجنے کے لیے دیا گیا ہے۔ یونکہ نون کے ماقبل میم کے شیخ بھی کسرہ ہے اور نون کو بھی کسرہ ہی دیتے توالی کا پڑھنا تقیل اور د شوار ہو جا تا مگران المر ع میں ایسا نہیں کیا گیا۔ شایداس لیے مِن تو کشرالوق عہاور اِن قلیل الوقوع۔

موجاتے جن کا ادا کرناد شوار ہوجاتا۔ الله و دسوله اعلمہ ای نہ ہواور من اگر پہلاسا کن حرف مدہ بھی نہ ہو جمع کا میم بھی نہ ہو جمع کا واوغیر مدہ بھی نہ ہواور مین کا نون بھی نہ ہو۔ آگر پہلاسا کن حرف موقی عرف ہوتو پھر پہلے ساکن کو کسرہ ہی دیا جائےگا۔ کا نون بھی نہ ہو۔ ان کے علاوہ کوئی حرف ہوتو پھر پہلے ساکن کو کسرہ ہی دیا جائےگا۔ جسسے آجہ از تنابق اور من از قطبی کہ اصل میں اقر از تنابق ا

إن إرْتَبْتُمْ اور مَنْ إِرْتَصَىٰ تَقالَ

نوف: اس قاعده نمبر ۲ میں نون توین بھی داخل ہے یعنی اگر پہلا ماکن نون توین ہوتواس کو بھی کسرہ دے کر پڑھیں گے۔ جیسے مُمِینِ یہ اقْتُلُوا کہ اصل میں مُمِینِ اُقْتُلُوا کہ اصل میں مُمِینِ اُقْتُلُوا کہ اصل میں مُمِینِ اُقْتُلُوا کہ اصل میں مُرِینِ کا اُقْتُلُوا تھا۔ ہمزہ وصلی درمیان کلام میں مذف ہوگیا۔ اب ایک ماکن تو توین کا فون ہے اور دوسرا ماکن قاف پہل توین کو کسرہ دے کرقاف سے ملادیا بیسے فون ہے اور دوسرا ماکن قاف پہل توین کو کسرہ دے کرقاف سے ملادیا یا جیسے دف ہوا تو لفظ الله الله الصّبَدُ کی کہ اصل میں آئے گ اُلله ہے۔ ہمزہ وصلی مذف ہوا تو لفظ الله کالام ماکن رہ گیا اور ما قبل توین کا نون ماکن ہے۔ پس اس فون کوزیر دے کر لفظ الله سے ملادیا۔

موالاست

اجتماع ساکنین کیے کہتے ہیں؟

اجتماع سالتنين على حده في تعريف كياب؟

۔ اجتماع ساکنین علیٰ غیرحدہ کی کتنی صورتیں ہیں؟

۲۰۔ پہلاساکن اگرواولین ہوتواس کو کیا حرکت دیں گے؟

ا \_ بہلا ساکن نون توین ہوتو کیا کرنا جا ہیے؟

مورة ال عمران میں ال<sub>ق</sub>ر کی میم کولفظ الله سے ملا کر پڑھیں تو میم کو کیا حرکت دیں مرج

☆☆☆☆☆

تېمسىزە كابىيان

عربی پڑھے بغیر ہمزہ کے مکل قواعد تو سمجھ میں نہیں آسکتے۔ البتہ چند ضروری قاعدے بیان کیے جاتے میں جن توجمھنا قدرے آسان بھی ہے اور ضروری بھی۔

ہمزہ وسلی

ہمزہ کی دوسیں ہیں۔ ہمزہ طعی

ہمزہ طعی وہ ہے جو ہر حال میں ثابت رہے۔خواہ کلمہ کی ابتداء میں ہو جیسے اِت الَّذِينَ خواه درميان مين بوجيب لِلْمَلْئِكَةِ عِاسِكُمْ كَآخِمِين بوجيب قُرُوَّء الى طرح وقف اوروسل میں ٹابت رہتاہے۔

بمزه وملى وه ب جو ابتداء اور اعاده ميس برها جاتا ب مبيد اتحندُ. إهدينا أَسْجُدُوا مَكْرَكُام كے درمیان آ جائے تو مذف ہوجاتا ہے جیسے قُل الْحَنْدُ نَسْتَعِیْنُ اهْدِينًا، لِلْمَلْئِكَةِ اسْجُلُوا وغيره-

سنزهطی کے تساعب دیسے

ہمزہ فطعی کے جارقاعدے میں .

تحقیق خوب ظاہر کرنے اور میاف کر کے پڑھنے کو کہتے ہیں۔جب دوہمزہ ایسے جمع مول که دونول تطعی مول اور دونول متحرک مول رایک بی کلمه مین مول یا دوکمول میں موتو دونوں خوب ساف اور ظاہر کر کے پڑھے جائیں گے۔ جیسے تو آنڈنڈ تھکھ ہو گڑے اِن گُنٹُنُم تنہیں

تسهیل، زم کرنے کو کہتے ہیں۔ یعنی ہمزہ کو ہمزہ اور الف کو درمیانی حالت میں ادا کرنے کا نام سہیل، زم کرنے کہتے ہیں۔ یعنی ہمزہ کو ہمزہ اور چھ جگہ جائز ہے۔ چنانچے ہورۃ حم سجدہ کے رکوع نمبر ۵ میں لفظ تا ہنچینی کے دوسرے ہمزہ کو زم کرکے پڑھنا واجب ہے۔ کیونکہ روایتاً ثابت ہے اور آلان گرینی دوجگہ سورۃ انعام میں اور اٹنی سورۃ این میں دوجگہ ساور آلائی سورۃ این میں اور دوسر اسورۃ نمل میں ان چرکلمات این میں دوجگہ اور آلال دولی ہے اور قدرے تفصیل آ کے آتی ہے۔ میں سال جائز ہے اور ابدال اولی ہے اور قدرے تفصیل آ کے آتی ہے۔ ادرابدال اولی ہے اور قدرے تفصیل آ کے آتی ہے۔ ادرابدال اولی ہے اور قدرے تفصیل آ کے آتی ہے۔

جب دوہمزہ جمع ہول تو پہلامتحرک اور دوسراسا کن توسائن ہمزہ کو پہلے ہمزہ کی حرکت کے مطابق حرف مدہ سے بدل دیستے ہیں۔ یعنی پہلے ہمزہ پر زبرہوتو دوسرے ہمزہ کو الف سے بدلا جاتا ہے اوراگر پہلے ہمزہ کے بنچے زیرہوتو دوسرے ہمزہ کو یاسے اوراگر پہلے ہمزہ پر پیش ہوتو دوسرے ہمزہ کو یاسے اوراگر پہلے ہمزہ پر پیش ہوتو دوسرے ہمزہ کو واوسے بدلا جائے گا۔ جیسے اُمنوا، اِنْحَانَا اُوْتُحِنَ اصل میں اَوْ مَنوا، اِنْحَانَا اور اُو تُحَن سے۔

ایسے دوہمزہ جمع ہول کہ پہلاقطعی ہمزہ مفتوح ہواور دوسراوطی مکورتو دوسراہمزہ جو وکی ہے مذت ہوجائے گا۔اورایہا قرآن مجید میں صرف پانچ جگرآیا ہے۔

ا قُلُ آئِکَ اُنٹ کُھ سورۃ بقرہ رکوع نمبر ۹ ہیاصل میں تا اِنتَّکَ اُنٹ کُھ تھا۔

۲ اکٹلکتے الْکَیْب سورۃ مریم رکوع نمبر ۵ یہاصل میں تا اِنتگاری تھا۔

۳ اکٹلکتے الْکَیْب سورۃ مریم رکوع نمبر ۵ یہاصل میں تا اِنتگاری تھا۔

۳ اکٹیکڑی علی الله مورۃ مبارکوع نمبر ایہاصل میں تا اِنتگاری تھا۔

For More Books Click On this Link

۲

أَسْتَكُبُرُتُ مورة ص ركوع مُرك بياصل مِن عَ إِسْتَكُبُرُت تَفاء أستغفرت مورة منافقون ركوع نمبرا بياصل مس ع إستغفرت تها نوث: جیما کدمذ کور ہوا ہمزہ وطلی درمیان کلام میں حذف ہوجا تا ہے اور باتی رکھنا تھے ہمیں مر چه جگداس تو صنوب تهین کیا محیا۔ آلن کوین دوجگدمورة انعام میں کداصل میں ء أكنَّ كُرِيْن هم أَلَيْن مورة يوس مين دوجكه ركه اصل مين م ألَيْن هم اور يَ ملهٔ ایک مکرمورة ایس میں اور ایک مکرمورة عمل میں کدامل میں ، آلله ہے۔ان چھمات میں دوسرا ہمزہ مذت ہمیں کیا محیا۔ اس کے کداول ہمزہ جوطعی ہے وہ بھی مفتوح اور ثانی ہمزہ جو وسل ہے وہ بھی مفتوح ہے۔ پش وسلی کو مذت کر دیسے سے یہ پرتہ ہیں چلتا کہ پہلا مذف کیا یاد وسرا۔اس شبہ سے پیجنے کے لیے مذف تو ہیں تحیا۔ مگر وصلی ہمزہ کو درمیان میں باقی رکھنا بھی سخیے نہیں۔ اس میں کوئی تبدیل ضروری تھی۔ چنانچہاس میں مہیل اور ابدال دونوں مائز اور تھیج میں مگر ابدال اس کیے اولی اورزیادہ بہتر ہے کہ اس میں تبدیلی اور تعبیر تام ہے۔

تهمسنزه وسلملي فيحسبركت ہمزہ ولی کی حرکت کے اعتبار سے تین قیمیں ہیں۔

ہمزہ وملی لام تعریف سے پہلے آئے یعنی آل کا ہمزہ ہوتو مفتوح پڑھا مائے گا۔ جیسے أَنْحَمُكُ، أَلْقَارِعَةُ، أَلَوَّحُنُ وغيره بـ

أكربمز وكسى اسم كابوتومكور بوكااورا ليسے اسماء جوقر آن مجيد ميں متعمل بين وہ سات

ا- اِسْمُ جيب بِعُلَامِر بِ اسْمُهُ

٢- اِبْنُ جي عِيْسَى ابْنُ مَرْيَم

س- اِبْنَتْ جِيهِ مَرْيَمَ بُنْتَ عِمْرَانَ

امُرُع جيب إن امُرُع مَلك المُرُع مَلك

٩- اِمْرَأَنُّ جيك اِذْ قَالَتِ امْرَأَنَّ عِمْرَانَ

٣- اِثْنَانِ جِيهِ ثَانِيَ اثْنَانِي

ك- اِثْنَتَيْنِ جَيْبِ كَانْتَااثُنَتَيْنِ

المضسموم

بهزه اگرفعل کا بوتو بهزه سمیت تیسرا حرف دیکھیں اگر تیسرے حرف پرضمه اصلی ہوتو بهزه کو بھی پیش بی دیں کے جیسے اُقتُلُوا، اُدُخُلُوا اور تیسرے پر پیش تو ہے مگر اصلی بیسی اِفْتِلُوا، اُدُخُلُوا اور تیسرے حرف پرفتہ اور کسرہ ہو اصلی بیسی اِفْتِیدُوا تھا۔ یا تیسرے حرف پرفتہ اور کسرہ ہو اور اس بیسی اِفْتِی اُفْدَا ورکسرہ ہو تو این تینوں صورتوں میں ہمزہ وصلی کو زیر دیا جائے گا۔ اِفْشُوا، اِتَّقُوا، اِدْجِی، اُفْدَ، وغیرہ۔

ا خلاصہ کے طور پر ہمزہ وصلی کی حرکت کا ایک ایسا قاعدہ کلیہ جو قرآن مجید کے تمام کلمات کے لیے کافی ہے۔ پس ہمزہ وصلی کی جارصورتیں ہیں۔

ا۔ وہ ہمزہ وملی جس کے بعد تشدید والاحرف ہو۔ یہ ہر جگہ محور ہو گاجینے اِتَّقُوا، اِتَّقٰی، اِتَّقٰی، اِتَّقٰیٰ اِتَّقٰیٰ اِتَّقٰیٰ اِتَّقٰیٰ اِتَّقٰیٰ اِتَّقٰیٰ اِتَّقٰیٰ اِتَّقٰیٰ اِتَّقٰیٰ اِتَّقَانُ اِتَّا

ا۔ وہ ہمزہ وطلی جس کے بعد ماکن حرف ہواور تیسرے حوف پرضمہ ہواس پر ہمیشہ ضمہ ا۔ آتا ہے جیبے اُڈ خُلُوْ ھا، اُو تھی، مگر چھ کمات میں کسرہ ہے اِبْنْ، اِسْمُ الْمُ ا

اِمْرُمْ اِمْشُوْا اِیْتُوْا اِقْضُوا و من و من و من کے بعد ماکن حرف ہواور تیسرے حرف پرفتہ یا کسرہ ہو۔اس پر
میشد کسرہ آتا ہے۔ جیسے اِلْمَیْنَا، اِبْتَدَعُوْلَاً۔
(ماخوذ العطایا الوصبیہ)

موالاست

ہمزہ قطعی کی تعریف کیا ہے؟

ا۔ ہمزہ وسلی کی تعریف بیان کرو؟

ا۔ ہمزہ قطعی کے کتنے قاعدے ہیں؟

ار دوایت خفص میں تہیل کتی جگہ واجب ہے؟

دوایت خفص میں تہیل کتی جگہ واجب ہے؟

ار دوایت خفص میں تہیل کتی جگہ واجب ہے؟

ار دوایت خفص میں تہیل کتی جگہ واجب ہے؟

ار فعل کے تیسر ہے وہ پر منمہ اصلی نہ ہوتو ہمزہ وصلی کو ترکت کیادیں گے؟

ار فعل کے تیسر ہے وہ کی پر منمہ اصلی نہ ہوتو ہمزہ وصلی کو ترکت کیادیں گے؟

اسم کے وہ سات کلمات جن کے ہمزہ کو کسرہ دیتے ہیں کو ن سے ہیں؟

د وہمزہ جمع ہوں پہلا قطعی اور دوسرا وصلی مفتوح تو وصلی ہمزہ کو وسلے کلام میں مذف کیوں نہیں کرتے؟

<u>پا۔ تے ہمسی</u>ر

ھائیاولاً دوسمیں ہیں۔ مسا

وه ها جوحروف اصلیہ یعنی فا، عین لام میں سے کسی کے مقابل ہو جیسے فوا کے ہو۔ تفقهٔ النے سلمہ کی هایااصلی کہتے ہیں۔

زائدة

وه هاجوح و ناصلیه یعنی فامین، لام سے زائدہ ہو جیسے تا نیشہوٰ ہو محرز ائد کی تین قبیں ہیں۔ مجرز ائد کی تین قبیں ہیں۔

وسكته عائيث

هائے ضمیر

حساسيضمسير

(انثارہ والی ها) جس طرح واحد مذکر عاضر کے لیے کان ضمیر ہے۔ جیسے مالک ایرا مال) ای طرح واحد مذکر غائب کے لیے ضمیر ها آتی ہے۔ جیسے مالکہ (تیرا مال) ای طرح واحد مذکر غائب کے لیے ضمیر ها آتی ہے۔ جیسے مالکہ (اس کا مال) اور یہ ها جمیشہ کلمہ کے آخر میں آتی ہے۔ جیسے فیلے، عنه، مالکه وغیرہ۔

ھاضمیرکے بارے دو باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ ھاضمیر کوصلہ کب دیا جائے گا۔

بمره

ھاضمیر کی دوحرکتیں ہیں۔

عنميه

و کستره

ھاضمیرے پہلے یائے سامحنہ آیازیر ہوتو ھا کو زیر ہی و یں گے۔ جیسے یہ بینے مگر قرآن میں دوجگہ تو جزم دی گئی ہے۔

أدّجة جومورة شعرا مركوع نمبر ١٣ من أورمورة اعراف ركوع نمبر ١١ من ٢٠٠٠

فَأَلْقِهُ جُورُهُ مِلْ رَكُوعُ مُبِرِ اللَّهِ الْمُحْدِ

كيونكه بدامل مين الرُجينه أور قالَقِينه تقيمه يامذن ہوگئ اوراس كاجزم ها كو ديد مار

اورد وجگہھامضموم پڑھی جاتی ہے۔

وَمَا أَنْسُنِينَهُ جُورِهُ كَهِن مِن مِن مِ

عَلَيْهُ الله جومورة في ميس ہے۔

ان دو ممات میں ھا کو خلاف قاعدہ اس کی اصلی حرکت ضمہ دی گئی ہے۔

ھاضمیر کاما قبل ندکسرہ ہواور نہ یائے ساکنہ تو ھاکو پیش دیں گے۔ جیسے آئیسلہ،

نَوْلَهُ مَحْمَوَیَةٌ قُهِ مورة نوررکوع نمبر کم کی ھامکورہوگی۔اس لیے یہ لفظ اصل میں

وید قیدی ہے۔ یا مذت ہوئی تو یا کا جزم قات کو دیا محیا۔ پس اصل کے اعتبار سے

ھامکورہوئی ہے۔

مسله بإاسشباع

هاضمیر ماقبل بھی متحرک ہواور مابعد بھی متحرک تو هاکو اشاع سے یعنی لمباکر کے پڑھا جا تاہے۔ اس کو پڑھا جا تاہے۔ اس کو رہوتو یا مدہ زائد کیا جا تاہے۔ اس کو رملہ یا اشاع) کہتے ہیں۔ جیسے وَامْرُه، اِلَى الله، مِن دَبِه وَالْمُؤْمِدُونَ مگر یَدْظَهُ لَکُمْ مورة زمر بکوع نمبر الی ها ہیں اشاع نہیں ہوگا اور و جہ یہ کہ مگر یہ ظافر و جہ یہ کہ

# اسل میں یوضاء ہے۔اس کیصلہیں دیا۔

کا غدمص

هاضمیرکے ماقبل حرف ساکن ہویا بعد ساکن ہوتو هاکو صلہ ہیں دیا جاتا۔ جیسے مِنهُ، وَیُعَلِّمُهُ الْکِتَابَ مُحُرایک جگه قرآن مجید میں فینه مُهانًا سورة فرقان رکوع نمبر ۲کی ها میں صلہ وگا۔

فائدہ: حاضم کامابعد ساکن ہوتواس میں تمام ائمہ قراءت کا اتفاق ہے کہ صدائیں دیتے کیونکہ اس مالت میں اشاع کرنے سے اجتماع ساکنیں علی مدہ لازم آتا ہے۔ جو ناجائز اور غلا ہے اور اگر ھا کا ماقبل ساکن ہوتو صرف امام ابن کثیر صلہ دے کہ پڑھتے ہیں اور باقی حضرات اشاع نہیں کرتے۔ امام حفق نے یہ ایک لفظ فیئیہ مُھانًا امام ابن کثیر کی قراءت سے اپنی روایت میں شامل فرمایا ہے۔ حکت کا اتفاد در از کرنا کہ حموف مدہ پیدا ہو جائے اس کو اشاع کہتے ہیں اور ہی در ازی اگر ھاضم میں کہوتو اس کانام صلہ ہے۔ چنا نچہ اشاع عام اور ملہ خاص ہے۔ یہی کہی جو ف کی حرکت کو کھنے تجا فی اشام میں مصافم میں اور اقلاب کامعنی بھی حوف کی حرکت کو کھنے کو اشاع کہتے ہیں۔ جس میں ھاضم میں اور اقلاب کامعنی بھی بدنا مگر ابدال کی بھی حرف کی تبدیل کو کہتے ہیں اور اقلاب مون اس وقت کہتے ہیں جب نون میم سے بدلے۔ اس لیے کہ ابدال عام ہے اور اقلاب کامعنی بھی برانا مگر ابدال کی بھی حرف کی تبدیل کو کہتے ہیں اور اقلاب طرف اس وقت کہتے ہیں جب نون میم سے بدلے۔ اس لیے کہ ابدال عام ہے اور

وث: ضمیر کا صله وصل میں تو پڑھا جاتا ہے مگر وقف میں یہ صله مذف ہوجاتا ہے۔ جیسے خلقہ سے خلقہ، فائمہ سے فائمہ

# ها\_ئے سکت

یہ حاکلمہ کے آخر میں اس کے آخری حرف کی حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے لائی جاتی ہے اور وقت ہو یا ہو گائے ہوئے ہوئے۔

قرائن میں اس کا دقوع حب ذیل نوجگہ پر ہے۔

| ركوع نمبر | سورة كانام | هاسکته کاوقوع           | نمبرشمار |
|-----------|------------|-------------------------|----------|
| ۳۵        | بقره       | لَمُ يَتَسَنَّهُ        |          |
| 1•        | انعام      | فَيِهُلُهُمُ اقْتَالِهُ | <b>Y</b> |
|           | الحاقه     | 'کِتَابِیَهُ            |          |
| 1         | الحاقه     | كِتَابِيَهُ             | ۴        |
|           | الحاقه     | حِسَابِيَهُ             | <b>5</b> |
|           | الحاقه     | حِسَابِيَهُ             | y        |
|           | الحاقه     | مَالِيَهُ               | 2        |
|           | الحاقه     | سُلُطنِيَة              | <b>A</b> |
| 1         | القارمة    | مَاهِيَة                | 9        |

## هـا\_عانين

یه هااسم واحد مؤنث کے آخر میں تانیث کی علامت کے طور پرلائ ہوتی ہے اور یہ حاور یہ مات کے طور پرلائ ہوتی ہے اور وقف میں حاسے بدل جاتی ہے۔ جیسے اکت لوگا ہے اکت لوگا و تا پڑھی جاتی ہے اور وقف میں حاسے بدل جاتی ہے۔ جیسے اکت لوگا ہے اکت لوگا و تا ہمی کہتے ہیں۔ اکت لوگا و کا تا ہمی کہتے ہیں۔ فائدہ: درج ذیل کلمات کی حا، حاضم پر نہیں ہے بلکہ فس کلمہ کی حاہے۔ اس لیے صار نہیں فائدہ:

د یا گیا۔

| نام سورة                | كلمات                   | نمبرشمار |
|-------------------------|-------------------------|----------|
| سورة هو د               | نَفْقَهُ كَثِيْرًا      |          |
| مورة مؤمنون اورمورة صفت | فَوَاكِهُ كَثِيْرَةً    | ۲        |
| مورة مريم اورمورة شعراء | لَئِنَ لَّمْ تَنْتَهِ   | ۳        |
| سورة علق                | لَئِنَ لَّمْ يَنْتَهِ   | ~        |
| سورة انعام              | غَيْرَ مُتَشَابِهِ      | ۵        |
| مورة لقمان              | وَنُهُ عَنِ الْمُنْكَرِ | 4        |
| جہال ہیں بھی آئے        | لفظ ألله                |          |

ان تمام كلمات مين آنے والى حانفس كلمه كى حابے۔

## موالاست

| هائے تمیراورهائے سکته کی الگ الگ تعریف کرو؟             | اً۔ |
|---------------------------------------------------------|-----|
| هائے میرمکورکب ہوتی ہے؟                                 | ۲   |
| أنسنيه أور عَلَيْهُ الله من كسره في بجائه محديول ديا؟   | ۳   |
| أرْجِهُ اور فَأَلْقِهُ مِن كسره في بجائة جزم كيول ديا؟  | _14 |
| هائے میر مضموم کب ہوتی ہے؟                              | _0  |
| وَيَتَقَهُ مِن صَمْهُ فِي بِحَاسِتِ مُسره كِيول ديا؟    | _4  |
| صله کے کہتے ہیں اور ها کوصلہ کب دیا جاتا ہے؟            | _4  |
| صلدادراشاع مين فرق بيان كرد؟                            | _^  |
| يَرْضَهُ لَكُمْ فَي حَاكُومُ لِي كِيلِ بَينِ دِيا مِيا؟ | -9  |
| فِيْهِ مُهَانًا مِن سلر كيول ديا؟                       | ٠١٠ |
| هاسکنه کی وضاحت کرو؟                                    | _11 |
| قرآن پاک میں کل کتنے مقامات پرھائے سکتہ آئی ہے؟         | ۱۲  |
| ھائے میر پر وقت کریں تو صلہ کا حکم کیا ہے؟              | سار |

### اوجُرمبِد

او جہ جمع ہے و جہ کی اور و جہ مدول کی مقرد کردہ مقدارول کا نام ہے۔ مثلاً طول،
توسط،قسر وغیرہ اور مقدار معلوم کرنے کا آلدالف ہے۔ ای لیے جب مدکی مقدار بتانا مقصود ہوتو
کہتے ہیں فلال مدکی مقدارا سے الف ہے۔ اب بھی توایک ہی طرح کی مدکئی بارآ جاتی ہے اور
کہمی مختلف مدیں میکے بعد دیگرے آئی ہیں توان کی مقدارول کو کنٹرول کرنے کے لیے جو
قواعد مرتب کیے گئے ہیں اور مدود کے جمع ہونے کی صورت میں جو تلی وجود میں آسکتی
ہیں۔ او جہ مدمیں اس کاذکر کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے مذکور ہوا کل مدیں دی ہیں اور اب ہم
ان تمام مدول کا تجزیہ کرکے ان کی وجوہ اور مقداریں بیان کریں گے۔ مگر بہال تین باتیں
ذہن میں رکھنے کی ہیں۔ پہلے ان کو بار بار پڑھیں اور خوب یادکر لیں تاکہ و جہ بچے اور غیر بھے کی

اگرمدایک بی طرح کی دویازیاده جمع بهوجائیس تومساوات یعنی برابری والی وجیس جائز بهونگی اورجن میں مساوات اور برابری مذہو گی وه وجیس غیر جائز اورغیر سی مونگی اورتفصیل ابھی آمے آتی ہے۔

اگرمدی مختلف اکنی آجائیں تو ترجیح کا خیال رکھیں ۔ یعنی جومدقوی ہواس پرضیف کو ترجیح نہ ہو سنے پائے۔ برابرمد ہوتو بھی سیح اور قوی میں مدزیادہ ہوا ورضیف میں کم تو بھی گھیک ۔ مگر قوی مدمیں مقدار کم ہوا ورضیف میں زیادہ تو یہ وجہ غیر جائز ہوگی ۔ مگر قوی مدمیں مقدار کم ہوا ورضیف میں زیادہ تو یہ وجہ غیر جائز ہوگی ۔ اقوالِ مختلفہ میں خلامہ ہو چنا نچہ طول اور توسط کی مقدار میں دوقول ہیں ۔

بہسلاقول:

طول کی مقدار پانچ الف اورتوسط کی مقدار تین الف \_

دوسسراقول:

طول کی مقدارتین اورتوسط کی مقدارد والف۔ پس ایسانہ ہوکہ بھی طول پانچے الفی اختیار کرے اور بھی تین الفی جوقول پہلے مدیس اختیار کیا۔ باقی میں بھی اسی قول پرممل کرے۔

وجوہات مسد

مسدامسكي

اس کی مقدارصرف ایک الف ہے۔ عقلی ضربی وجیس اس میں کوئی نہیں بنتیں۔ کیونکہ ہرجگہ ایک ہی الف مقدار ہے گی۔

مرمتصيل

مدمت کی مقدار چارالف، اڑھائی الف، دو الف ہے چنانچہ مدمت دو اکثی آ جائیں مثل و اکتفی آ جائیں مثل و السّہ آئے ہے توعقل ضربی وجیس نو بنتی میں وہ اس طرح کہ والسّہ آئے کی تین مقداروں سے ضرب دی تو دجیس نو میں مورک کی موہیں ہوئیں ۔

ذیل کے نقشہ سے مزید جھیں ۔ ذیل کے نقشہ سے مزید جھیں ۔

| جائز ياغيرجائز | بِنَاءً     | وَالسَّهَاءَ | نمبرشمار |
|----------------|-------------|--------------|----------|
| باز            | جإرالت      | جارالت       | 1        |
| غيرجائز .      | ارُحانی الت | جإرالت       | ۲        |
| غيرجاز         | دوالت       | جارالت       | ۳        |
| غيرجاز         | جارالت      | اڑھائیالٹ    | ٤        |
| جاز            | اڑھائیالف   | ازهائیالت    | ۵        |

| غيرجائز | دوالث        | اڑھائی الف | 7 |
|---------|--------------|------------|---|
| غيرجانز | جإرالت       | دوالت      | ۷ |
| غيرجائز | ارُ حاتی الف | دوالت      | ٨ |
| ماز     | دوالت        | دوالت      | 9 |

مذکورہ نو وجوہ میں صرف تین جائز اور چھ وجیس غیر جائز ہیں۔ جیبا کہ نقشہ میں آپ نے دیکھا۔ وجہ یہ ہے کہ ایک ہی طرح کی مد، دو بار آر ہی ہے۔ پس اس میں ماوات والی تین وجیس تو جائز ہیں اور باقی چھ عدم مماوات کی وجہ سے غیر سے (غیر اولیٰ) ہیں۔

مستنفسيل

مد منفصل کی مقدار چارالف، اڑھائی الف، دوالف اور ایک الف ہو یامتصل کی مقداریں الف ہو یامتصل کی مقداریں تین بیں اور منفصل کی چار۔ اگر مد منفصل دوائٹی آجائیں ۔ مثلاً بیماً اُنْہِ لَ مقداریں تین بیں اور منفصل کی چار۔ اگر مد منفصل دوائٹی آجائیں ۔ مثلاً بیماً اُنْہِ لَ وَعَقَلَ ضربی وجہیں سولہ ہونگی کیونکہ چار کو چار سے ضرب دیں تو وجہیں سولہ ہونگی کیونکہ چار کو چار سے ضرب دیں تو وجہیں سولہ ہی بنتی ہیں ۔

ذیل کے نقشہ سے مزید سیکھیں۔ان مولہ وجوہ میں بھی مساوات والی چار وجیس سیجے اور باقی بارہ عدم مساوات کی وجہ سے غیر سیجیج میں یہ

| جائزغيرجائز * | وَمَا أُنْزِلَ | بِمَنَا أَنْزِلَ | نمبرشمار |
|---------------|----------------|------------------|----------|
| مانز          | جارالت         | جإرالت           | 1        |
| غيرجاز        | اڑھائیالٹ      | جإرالت           | ۲        |
| غيرجاز        | دوالت          | جإرالت           | ۳        |
| غيرجاز        | ایکالف         | بإرالت           | ~        |

|         | ·            |              |          |
|---------|--------------|--------------|----------|
| غيرجانز | جإرالت       | ارُحانی الت  | ۵        |
| مانز    | ارُ حاتی الت | ارُ حاتی الت | 4        |
| غيرجانز | دوالت        | اڑھائیالف    | 4        |
| غيرجانز | ایکاك        | اڑھائی الف   | <b>A</b> |
| غيرجانز | چاراك        | دوالف        | 4        |
| غيرجانز | اڑھائیاات    | دوالث        | 1•       |
| ماز     | دوالت        | دوالف        | 11       |
| غيرجانز | ایکال        | * دوالت      | IV.      |
| غيرجانز | جإرالت       | ایکالف       | 11"      |
| غيرجاز  | اڑھائی الف   | ایکال        | 15       |
| غيرجانز | دوالت        | ایکالات      | 10       |
| مانز    | ایکالف       | ایکالف       | 14       |

اگرمدشل اور مسلس انتی آجائیں جیسے لِلْمَالِمُ گَاہِ کَالُوْد اَسِّجُعُلُ اِلْمَعْلَى سَرِی وَجِی سَرِی وَجِی اِلْمَالُولِ کَالَہِ اِللَّهُ عَلَیْ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ عَلَیْ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّ

| مازياغيرماز | قَالُوْااتَّجْعَل | لِلْمَلئِكَةِ | نمبرشمار |
|-------------|-------------------|---------------|----------|
| ماز         | جاراك             | جإرالف        | 1        |
| باز         | ازمائيال          | جإرالت        | - Y      |
| مانز        | دوالث             | جإرالت        | ۳        |

| ماز     | ایکالف       | جارالت       | *    |
|---------|--------------|--------------|------|
| غيرجانز | جارالت       | ارُ هائی الت |      |
| ماز     | ارُ حاتی الت | اڑھائیالف    | 4    |
| ماز     | دوالت        | ارُ حاتی الت | 2    |
| جاز     | ايكالف       | ارُ حاتی الت | ٨    |
| غيرجائز | جإرالت       | دوالت        | 9    |
| غيرجانز | اڑھائیالت    | دوالت        | 1.   |
| جاز     | دوالت        | دوالت        | 11 - |
| ماز .   | ایکالت       | دوالت        | 11   |

مسدعسارض

مدعاض کی مقدارطول ،توسط ،قصر ہے۔

مسدلين عسياض

مدلین عارض کی مقدار قصر، توسط، طول ہے۔ مدعارض اور لین عارض کا تعلق وقت سے ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ دونوں ہوتی ہی وقت میں ہیں۔ اس لیے ان کو وقعی بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ وقف میں جن ہیں۔ اس لیے ان کو وقعی بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ وقف میں حرف موقوف علیہ بھی تو مفتوح ہوتا ہے۔ بھی محمور اور بھی مضموم ۔ پس مدعارض اور لین عارض کا موقوف علیہ اگر مفتوح ہویعنی آخری حرف پر زبر ہوتو وقف صرف اسکان سے ہوگا۔ اس لیے مدکی وجیس تین ہوں گی یعنی طول مع اللسکان، قصر مع الاسکان اور یہ تینوں وجوہ جائز ہیں۔ یاد رہے! زبر میں روم اور اِشمام نہیں ہوتا۔

زبر میں روم اور اِشمام نہیں ہوتا۔

یفتی ملاحظ فرمائیں۔

### نقشه مدلين عارض

| جائز بإناجائز | وَالطَّيْرَ ٥   | تمبر |
|---------------|-----------------|------|
| مانز          | طول مع الاسكان  | -    |
| جاز           | توسط مع الاسكان | ۲    |
| واز ا         | قصرمع الأسكان   | ۳    |

### نقشمدماض

| جائز یاناجائز | يُوقِئُونَ ٥    | تمبر |
|---------------|-----------------|------|
| مانز          | طول مع الاسكان  | . 1  |
| مانز          | توسط مع الاسكان | ĸ    |
| مانز          | قصرمع الاسكان   | ۳    |

ا اگر مدعارض اور لین عارض کاموقوت علیه محمور جویعنی آخری حرف کے بیجے زیر ہوتو وقف دوطرح ہوتا ہے یعنی وقف بالاسکان اور وقف بالروم یو مدکی عقلی ضربی وجہیں چھ ہول گی بیعنی تنین اسکان میں اور تنین روم میں ،مگر روم کی حالت میں حرف کی حرکت آہمتہ آواز سے ادائی جاتی ہے اور مدکے لیے سکون ضروری ہے جوروم میں ہمیں پایا جاتا ہیں روم کی عالت ميں طول اور توسط تو تلحيح نہيں ہو گا۔ البتہ قصر مع الروم تھے ہے۔ لہذا آخری حرف محور ہونے کی صورت میں جاروجیں جائز اور دووجین سبب مدینہونے کی وجہ سے غیر جائز ہیں۔

## نقشمدلين عارض

|                 |                 | <u> </u> |
|-----------------|-----------------|----------|
| جائز ياغير جائز | وَالصَّيْفِ ٥   | نمبر     |
| ماز             | قصرمع الاسكان   | Ţ        |
| مارّ            | توسط مع الاسكان | ۲        |
| ماز             | مول مع الاسكان  | ۳        |
| ماز             | قسرمع الروم     | *        |
| غيرجانز         | توسط مع الروم.  | ٦        |
| غيرجانز         | طول مع الروم    | ٧        |

# نقشمدمارض

| جائز ياغيرجائز | فَاتَّقُوٰنِ ٥  | نمبر |
|----------------|-----------------|------|
| جاز            | طول مع الاسكان  | 1    |
| ماز            | توسط مع الاسكان | ۲    |
| ماز            | قصرمع الاسكان   | ۳    |
| باز.           | قصر مع الروم    | ٣    |
| غيرجائز        | توسط مع الروم   | ۵    |
| غيرجائز        | طول مع الروم    | 4    |

مدعارض اورلین کاموقوت علیه اگرمضموم ہویعنی آخری حرف پر پیش ہوتو وقف تین طرح ہوسکتا ہے یعنی وقف بالاسکان، وقف بالروم اور وقف بالاشمام توعقلی ضربی وجبیس نو بنتی بین یہ

### یەنقشەملاحظەفرمائیں۔ نقشەمدماض

# نقشمدلين مارض

| جائز یاناجائز | وَالطَّيْرُ     | تمبر |
|---------------|-----------------|------|
| ماز           | طول مع الاسكان  | 1    |
| ماز           | توسط مع الاسكان | ۲.   |
| مانز          | قصرمع الاسكان   | ž    |
| جانز          | طول مع الاشمام  | ۲    |
| ماز           | توسط مع الاشمام | ۵    |
| جاز           | قصرمع الاشمام   | 7    |
| ماز           | قصر مع الروم    | 2    |
| غيرجائز       | توسط مع الروم   | Λ.   |
| غيرجانز       | طول مع الروم    | 9    |

| جاز ياناجاز | نَسْتَعِيْنُ    | نمبر |
|-------------|-----------------|------|
| ماز         | طول مع الاسكان  | 1    |
| مانز        | توسط مئ الاسكان | ۲    |
| مائز        | قصرمع الاسكان   | ٣    |
| جائز        | طول مع الاشمام  | ۲    |
| جائز        | توسط مع الاشمام | ۵    |
| مانز .      | قصرمع الاشمام   | 7    |
| جانز        | قصر مع الروم    | ۷.   |
| غيرجائز     | توسط مع الروم   | ٨    |
| غيرجائز     | طول مع الروم    | 9    |

# استعاذه اوربسمله كي جارصورتول كي وجوه مد

| تعداد وجوه | آعُوْذُ بِاللهِ، بِشمِ اللهِ، اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إلى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله | نمبر وسل وتصل كي |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |                                                                                                                | صورتیں           |

| ار تالیس وجوه | يعنى سب كوجداجدا رجيم يروقف        | فصل کل        | 1  |
|---------------|------------------------------------|---------------|----|
|               | رحيم پروتف العلمين پروتف           |               |    |
| باره و جوه    | اعوذ كوملانا رحيم يروقت العلمين ير | فصل اول ، وصل | ۲. |
|               | وقت                                | ناني          |    |
| باره و جوه    | اعوذ كوجدا كرنا بسم اللكؤملانا     | وصل اول فصل   | ۳  |
| 1             | العلمين پروقف                      | عاتی          |    |
| تنن وجوه      | سبكوملانا صرون العلمين پروقف       | وسل كل        | ۴  |

ت: ان تمام وجوه کوبیان ترتیب دارملاحظه کریں۔

فسسس لکل کی وجوه کابسیان

فصل کل میں پہلاوقت رجیم پر ہوگااور بہال میم کے نیجے زیر ہے تو وقت دوطرح ہو سکتاہے۔ وقت بالاسکان وقت بالروم

سر ہے پروقف کریں تو چارو جوہ جائزیں طول مع الاسکان، توسط مع الاسکان، قسر مع الاسکان، قسر مع الاسکان، قسر مع الاسکان اور قصر مع الروم ۔ اس طرح دوسرا وقف رجم پر ہوگا۔ یہاں وہی چار وجوہ ہنیں گئی جو رجم میں بنیں تو اس طرح رجم کی چار وجوہ کو رجم کی چار وجوہ سے ضرب دی توکل وجوہ سولہ ہوگئیں اور تیسرا وقف عالمین پر ہوگا اور عالمین کے نون پر زیر ہے تو وقف صرف اسکان سے ہوگا اور مدکی وجوہ تین یعنی طول مع الاسکان، توسط مع الاسکان، قصر مع الاسکان ۔ اس طرح رجم رجم میں بننے والی سولہ وجوہ کو عالمین کے اوجہ ثلاثہ میں ضرب دینے سے کل افر تالیس وجیس ہوگئیں ۔

اس نقفه کو بغور پرهیں

| جائز یا ناجائز | الحبد لله رب | بسم الله،    | اعود بالله من | نمبر |
|----------------|--------------|--------------|---------------|------|
|                | العاليين     | الرحن الرحيم | الشيظن الرجيم |      |

| ٠٠٠٠ مي عبويد، سر، ن |                  |                  | بمنعمم بمحمد بمحمد |     |
|----------------------|------------------|------------------|--------------------|-----|
| جائز                 | طول مع الاسكان   | طول مع الأسكان   | طول مع الاسكان     | 1   |
| غيرجائز              | طول مع الأسكان   | توسط مع الاسكان  | طول مع الاسكان     | ٢   |
| غيرجانز              | طول مع الاسكان   | قصرمع الاسكان    | طول مع الاسكان     | ٣   |
| غيرجائز              | طول مع الاسكان   | قصرمع الروم      | طول مع الاسكان     | ۲   |
| غيرجانز              | طول مع الاسكان   | طول مع الاسكان   | توسط مع الاسكان    | ۵   |
| غيرجاز               | طول مع الاسكان   | توسط مع الاسكان  | توسط مع الاسكان    | 4   |
| غيرجائز              | . طول مع الاسكان | قصرمع الاسكان    | توسط مع الاسكان    | ۷   |
| غيرجائز              | طول مع الاسكان   | قصرمع الروم      | توسط مع الاسكان    | ^   |
| غيرجائز              | طول مع الاسكان   | طول مع الأسكان   | قصر مع الأسكان     | 9   |
| غيرجاز               | طول مع الاسكان   | توسط مع الاسكان  | قصرمع الاسكان      | •   |
| غيرجائز              | طول مع الاسكان   | قصرمع الاسكان    | قصرمع الاسكان      | 11  |
| غيرجائز              | طول مع الاسكان   | قصرمع الروم      | تصرمع الاسكان      | 11  |
| غيرجائز              | طول مع الاسكان   | طول مع الاسكان   | قصرمع الروم        | 11  |
| غيرجائز              | طول مع الاسكان   | توسط مع الاسكان  | قصرمع الروم        | الا |
| غيرجائز              | طول مع الاسكان   | قصر مع الأسكان.  | قصرمع الروم        | 10  |
| غيرجانز              | طول مع الاسكان   | قصرمع الروم      | قصرمع الروم        | 14  |
| غيرجائز              | توسط مع الاسكان  | طول مع الاسكان   | طول مع الاسكان     | 12  |
| غيرجائز              | توسط مع الاسكان  | توسط مع الأسكان. | طول مع الاسكان     | 11  |
| غيرجائز              | توسط مع الاسكان  | قصرمع الاسكان    | طول مع الاسكان     | 19  |
| غيرجائز              | توسط مع الاسكان  | قصرمع الروم      | طول مع الاسكان     | 7.  |

|         |                  |                 | رەن دى دېويە، دىر.ن | حصم        |
|---------|------------------|-----------------|---------------------|------------|
| غيرجانز | توسط مع الاسكان  | طول مع الاسكان  | توسط مع الاسكان     | rı         |
| ماز     | توسط مع الاسكان  | توسط مع الاسكان | توسط مع الاسكان     | rr         |
| غيرجائز | توسط مع الاسكان  | قصرمع الاسكان   | توسط مع الاسكان     | ۲۳         |
| غيرجائز | توسط مع الاسكان  | فسرمع الروم     | و توسط مع الاسكان   | ۲۴         |
| غيرجائز | توسط مع الاسكان  | طول مع الاسكان  | قصرمع الاسكان       | rs         |
| غيرجائز | توسط مع الاسكان  | توسط مع الاسكان | قصرمع الأسكان       | 14         |
| غيرجائز | توسط مع الاسكان  | قصرمع الاسكان   | قصر مع الاسكان      | 12         |
| غيرجائز | توسط مع الاسكان  | قصرمع الروم     | قصر مع الاسكان      | ۲۸         |
| غيرجائز | توسفه عالاسكان   | طول مع الاسكان  | قصر مع الروم        | 19         |
| غيرجانز | توسط مع الاسكان  | توسط مع الاسكان | قصر مع الروم        | ۳.         |
| غيرجائز | توبيط مع الاسكان | قصرمع الاسكان   | قصر مع الروم        | ۳۱ .       |
| غيرجائز | توسط مع الاسكان  | قصر مع الروم    | قصر مع الروم        | ۲۲         |
| غيرجائز | قصر مع الاسكان   | طول مع الاسكان  | طول مع الأسكان      | ۳۳         |
| غيرجائز | قصرمع الاسكان    | توسط مع الاسكان | طول مع الاسكان      | 4          |
| غيرجائز | قصرمع الاسكان    | تصرمع الاسكان   | طول مع الاسكان      | 20         |
| غيرجاز  | قصرمع الاسكان    | قصرمع الروم     | طول مع الاسكان      | ٣٩         |
| غيرجائز | قصرمع الاسكان    | طول مع الاسكان  | توسط مع الاسكان     | ٣2         |
| غيرمائز | قصرمع الاسكان    | توسط مع الاسكان | توسط مع الاسكان     | ٣٨         |
| غيرجائز | قصرمع الاسكان    | قصرمع الاسكان   | توسط مع الاسكان     | <b>م</b> م |
| غيرمازم | قصر مع الاسكان   | قصرمع الروم     | توسؤمع الاسكال      | ۴.         |

| _       |                |                 |               |      |
|---------|----------------|-----------------|---------------|------|
| غيرجائز | قصرمع الاسكان  | طول مع الاسكان  | قصرمع الاسكان | ١٦   |
| غيرجانز | قصرمع الاسكان  | توسط مع الاسكان | قصرمع الاسكان | 44   |
| جابز    | قصرمع الاسكان  | قصرمع الاسكان   | قصرمع الاسكان | ٣٣   |
| جاز     | قصر مع الاسكان | قصرمع الروم     | قصرمع الاسكان | 44   |
| غيرجانز | قصرمع الاسكان  | طول مع الاسكان  | قصرمع الروم   | ۵۲   |
| غيرجائز | قصرمع الاسكان  | توسط مع الاسكان | قصرمع الروم   | 44   |
| مانز    | قصرمع الاسكان  | قصرمع الاسكان   | قصرمع الروم   | 47   |
| جانز    | قصرمع الاسكان  | قصرمع الروم     | قصرمع الروم   | . 64 |

ان اڑتالیں وجوہ میں سے نمبر انمبر ۲۲ نمبر ۴۸ نمبر ۴۸ توبالا تفاق جائز ہیں اور ان کے جائز ہونے میں کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا اور نمبر ۴۷ نمبر ۲۷ کے ناجائز ہونے کی کوئی فاص و جانظ نہیں آتی ۔ شیخ المجودین قاری محمد یوسٹ سیالوی نے لمعات شمیہ میں اس پر بہت خوبصورت تبصرہ فرمایا ہے ۔ شیخ العرب والبحم قاری عبدالرحمن کی نے اپنی مشہور زمانی کی بہت فوائد مکیہ میں اس طرح تحریر فرمایا ..... اور بعض نے (رجیم ۔ رحیم) کے قصر مع الروم کی حالت میں (العلمین) میں طول وقر ساکو جائز رکھا ہے قواس طرح یہ دو وجیس مختلف فیہ ہوئیں ۔ اس پر تبصرہ صاحب لمعات شمیہ نے فرمایا وہ بہت اعلیٰ ہے ۔

ملاحظہ ہو۔۔۔۔۔دوم کی مجبوری کو اسکان پرمسلانہ کیا جائے۔ ہی اصح ہے۔۔۔۔دیکھتے صفحہ نمبر الا پر اس سے یہ بات بالکل واضح ہوگئی کہ وقف کی مجبوری ہوتو عذم مساوات غیر جائز نہیں ۔ پس یہ بات اگر تسیم ہو جائے جو کہ ہوئی چاہیے تو بھر دو وجہیں اور بھی اسی خمن میں درست قرار پائیں گی اوروہ میں نمبر ۱۴ اور نمبر ۲۲ کہ عدم مساوات تو ہے مگر وقف کی مجبوری سے جائز بی ماننا ہوں گی تو اس طرح کل اڑتالیس وجوہ میں سے دس وجہیں حجے اور ۳۸ وجہیں غیر سے ہوں گی۔

فسل اول، وسل ثانی کی وجوه کابسیان فسل اول، وسل ثانی کی صورت میں پہلا وقف رجیم پر ہو گااور چار وجوه طول مع الاسکان، توسل مع الاسکان، قسر مع الاسکان اور قسر مع الروم جائز ہول گی اور دوسرا وقف (العلمین) پر ہوگا۔ یہال وجوہ تین بنتی میں یعنی طول، توسط، قسر مع الاسکان تو اس طرح رجیم کی چاروجوہ کو العلمین کے مدود ڈملا شہ سے ضرب دیں تو ہارہ وجیس بن

اس نقشه کو دیکھیں۔

|                |                 | <del></del> | <u>;;</u>       | <del></del> |
|----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| جائز يانا جائز | الحمل لله رب    | بسم الله    | اعوذ بالله من   | تمبر        |
|                | العليين         | الرحمن      | الشيطان         |             |
|                |                 | الرجيم      | الرجيم          |             |
| ماز            | طول مع الاسكان  | وصل         | طول مع الاسكان  | 1           |
| غيرجاز         | طول مع الاسكان  | وصل         | توسيامع الاسكان | ۲           |
| غيرجائز        | طول مع الاسكان  | وصل         | قصرمع الاسكان   | ٣           |
| مختلف فيه      | طول مع الاسكان  | وصل         | قصرمع الروم     | ٣           |
| غيرجاز         | توسامع الاسكان  | وصل         | طول مع الاسكان  | ۵           |
| ماز            | توسامع الاسكان  | ومل         | توسط مع الاسكان | 4           |
| غيرجاز         | توسط مع الأسكان | وسل         | قصرمع الاسكان   | ۷           |
| مختلف فيه      | توسلامع الاسكان | وصل         | قصرمع الروم     | ٨           |
| غيرجاز         | قصرمع الأسكان   | ومل         | طول مع الاسكان  | 9.          |
| غيرجاز         | قصرمع الاسكان   | وصل         | توسامع الاسكان  | 1.          |

| ماز | قصرمع الأسكان | وصل | قصرمع الاسكان | 11 |
|-----|---------------|-----|---------------|----|
| ماز | قصرمع الاسكان | وسل | قصرمع الروم   | ١٢ |

ان بارہ وجوہ میں سے نمبر ا،نمبر ۲،نمبر ۱۱،نمبر ۱۲، بالا تفاق جائز میں اور دووجہیں نمبر ۴،نمبر ۸ مختلف فیداور باتی چھ غیرجائز ہیں اور وجہ عدم مماوات ہے۔

وصل اول فسسلِ ثانی کی وجوه کابسیان

اس نقشه کو دیکھیں ۔

| ٔ جائزیاناجائز | الحمديلة رب     | بسم الله الرحمن | اعوذ بالله من | نمبر |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|------|
|                | العليين         | الرحيم          | الشيطان       |      |
|                |                 |                 | الرجيم        |      |
| . جانز         | طول مع الاسكان  | طول مع الاسكان  | ۰ وصل         | 1    |
| ناجائز         | طول مع الأسكان  | توسط مع الاسكان | وصل           | ۲    |
| ناجاز          | طول مع الاسكان  | قسرمع الاسكان   | ومل           | ٦    |
| مختلف فيه      | طول مع الاسكان  | قصرمع الروم     | وصل           | ٣    |
| ناجاز          | توسط مع الاسكان | طول مع الاسكان  | وصل           | ۵    |
| جانز           | توسط مع الاسكان | توسط مع الاسكان | وصل           | 4    |
| ناجاز          | توسط مع الاسكان | قصرمع الاسكان   | وصل           | 4    |

| مختلف فيه | توسط مع الاسكان  | فصرمع الروم     | وس وسل              | ٨  |
|-----------|------------------|-----------------|---------------------|----|
| نامائز    | قصرمع الاسكان    | طول مع الاسكان  | الدين وصل الأنهالية | 4  |
| ناجاز     | قصر مع الأسكان ، | توسط مع الاسكان | وصل                 | 4  |
| باز د.    | قصرمع الاسكان    | قصر مع الأسكان  | وصل                 | 11 |
| ماز       | قصر مع الاسكان   | قصرمع الروم     | وسل                 | Ιť |

قسل اول، وسل ثانی کی طرح بیبال بھی نمبر ا،نمبر ۱۱،نمبر ۱۱،نمبر ۱۱ بالا تفاق جائز اورنمبر ۴ بنمبر ۸ مختلف فیہ میں ۔ باتی چھوجوہ بالا تفاق ناجائز (غیراولی) ہیں ۔

وسسلكل

ومل کل می صورت میں وقف صرف عالمین پر ہوگا۔اس لیے صرف تین وجوہ بنتی ہیں۔ نقیہ بیکھیں

| مازياناماز | الحين لله رب    | بسم الله | اعوذ بالله من | نمبر |
|------------|-----------------|----------|---------------|------|
|            | العليين         | الرحمن   | الشيطان       |      |
|            |                 | الرحيم   | الرجيم        |      |
| جانز       | طول مع الأسكان  | وصل      | وه            | 1    |
| ماز        | توسط مع الاسكان | وصل      | وصل           | ۲    |
| مانز       | قصرمع الاسكان   | وصل      | ومل           | 7    |

يەتىنول د جوه جن كومدو دِ ثلاثة اوراو جه ثلاثة بھى كہتے ہیں جائز ہیں۔

او جدمد کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قاری مدول کی مقداروں کا ماہر ہوجائے اور مقدار مدین فلطی نہ کرے۔ کیونکہ ایک ماہر فن کے واسطے یہ مناسب ہیں کہ وہ شتر ہے مہار کی طرح جدهر جی آتے چلدے۔ جس مدکوجتنا جاہے دراز کر دے می

قاعدے اور قانون کی پرواہ کیے بغیر ایک ہی طرح کی مدول میں عدم مساوات یا ضعیف مدکوقوی پرتر جیح یاا قوال مختلفہ میں خلط کرتا چلا جائے بلکہ ماہروہ کہلا ہے گاجو قواعد کی طرح مقدار مدیس بھی مہارت رکھتا ہو۔

یہ بھی سی ہے کہ جائز اورغیر جائز جو بھی لکھا گیا ہے یہ شرعی جائز اور ناجائز کے حکم میں نہیں ہے بلکہ یہ مجودین کے ہال اولی اورغیر اولی ہے مگر ایک ماہر کے واسطے ضرور معیوب ہے۔ اس لیے قاری کو چا ہیے کہ وہ ان کو خوب غور سے پڑھے اور توجہ سے ممل پیرا ہو۔ مدعارض اور لین عارض کے بعداب باتی مدیں جن کی مقداریں ابھی ذکر نہیں ہوئیں اُن کو پڑھیے۔ مدنمبر ۹،۸،۵،۲ مدلازم

مدِلازم کی مقدار بھی مداسلی کی طرح صرف ایک ہے اور وہ ہے طول کہ چاروں قسموں میں صرف طول ہی ہوتا ہے لہذا اس کی مقدار کو بھی ضرب نہیں دی جا سکتی۔

مستنمسيرا مسدلين لازم

جیها که پہلے مذکور ہوا مدلین لازم پورے قرآن پاک میں صرف دو ہی ہیں۔ایک

عین مریم میں اور دوسراعین شوری میں ۔

پس اس مدیب<sup>م</sup>س بھی ضرب نہیں ہو گئی۔

ن: تومح یامدنمبر الیعنی مداسلی نمبر ۹،۸،۷،۳ یعنی مدلازم کی چارول قیموں اورمدنمبر ۱۰ یعنی مدلازم کی چارول قیموں اورمدنمبر ۱۰ یعنی مدلین لازم ان چھ مدول میں تو ضرب آئیس منتی اور باتی چار میں متصل، منفصل معارض اور لین عارض میں جتنی عقلی ضربی وجیس بنتی جی ان کاذ کرہوچکا۔

#### توالاست

| •                                                                          | '     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| مداصلی کی مقدار کیا ہے؟                                                    |       |
| مدفری کی نوشمول کی الگ الگ مقدارین بیان کرد؟                               | ۲     |
| اگرایک بی قسم کی مدات جمع ہول توکس بات کالحاظ رکھنا ضروری ہے؟              | سار   |
| ا گرمد تصل کھی آ جائیں تو عقلی ضربی وجہیں کتنی بنتی میں اور جائز کتنی میں؟ | _14   |
| اگرمد نفصل کھی آ جائیں تو سولہ وجوہ میں دسے تنی جائزیں؟                    | _0    |
| ا گرمختلف مدات جمع ہوں تو پھرس بات کالحاظ رکھنا ضروری ہے؟                  | _4    |
| ا گرمتصل اور منفصل کھی آ جائیں تو کل بارہ وجوہ میں سے تین کیوں ناجائز ہیں؟ | ے۔    |
| مدعارض كو وقعي كيول كہتے ہيں؟                                              | _^    |
| ا گرمدعارض اورلین عارض کاموقوف علیه مفتوح بهوتو مدکی وجبیس کتنی بهونگی؟    | _9    |
| مدعارض اورلين عارض كاموقوت عليه مكور بإمضموم بهوتوروم كى حالت يبس طول او   | _1•   |
| توسط جائز كيول نبين؟                                                       | - , - |
| ومل کل می صورت میں تو دجیں تین بنتی ہیں مرفضل کل میں کتنی وجوہ ہونگی؟      | . Jil |
| اقوال مختلفه سے کیامراد ہے؟                                                | _11   |
| و جدیج نکا لینے کا طریقہ بیان کریں؟                                        | سار ' |
| او جد کابنیادی فائده کیا ہے؟                                               | ۱۳    |
|                                                                            |       |

\*\*\*

### معت رفت الوقف

· تلاوت كريتے وقت انسان كو سانس لينے كى حاجت بھى ضرور ہوتى ہے تو قارى كو طاميك جهال اس فحروف يحيح كرف كالي عارج وصفات لازمدار وعارضه كويكها وبال اس كويه بحى جاننا جاسي كرمانس كهال اور كيسے توڑ ہے كہ مذتو قر آن كا كوئى كلمه غلط اور معنى ميں کوئی خلل واقع ہو۔ای طرح ابتداءاوراعاد ہ کو بھی سمجھے کہ کہاں سے بھیے اور کہاں سے غلط ہے اس باب میں چند چیزوں کا جانتا ضروری ہے۔

ابتداء

وقت کے علی معنی تھہرنے اور ز کنے کے بیں اور اصطلاح قراء میں کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کر کے آواز اور سانس کا توڑنا۔

وقف کی شرطیس میار میں۔

آخری ترت کو ساکن کرنا

تحتی کلمے کا آخری حرف ہو۔

سانس كاتو ژنابه

آواز کا توڑنا۔

يں اس سے يہ جي نکل آيا۔

ككمه كے درميان هرنابالكل غلاہے۔

اور پیرکه ترکت پرجمی وقت سیحیح نہیں ۔

آدازتوڑ ہے بغیروقت کرنا بھی خلاف قامدہ ہے۔

ادر سائس توڑ ہے بغیر تھہر ناسکتہ تو ہوسکتا ہے وقت نہیں

علم وقف میں تین باتوں کا جاننا ضروری ہے۔

محسل وقف

محل اورمقام کے اعتبار سے وقف کی چھیں ہیں۔

وقن تام وقن كافى وقن تي وقن أنح

وقف تام

وقف كافي

جی کلمہ پروقت کیا اس کا تعلق بعدوا لے کلمہ سے فلی تو نہومگر معنوی تعلق موجود ہو۔

جی کلمہ پروقت کیا اس کا تعلق او آئی ہے سے فلی تو نہیں مگر معنوی تعلق موجود ہے۔

چنا نچہ و ہی مضمون کہ متیول کی شرطیس بیان ہورہی ہیں اور یہ ضمون مُفلِحُون پر مکل ہوتا ہے ۔ پس اس سے پہلے جتنی آئیس اور وقت آئیں گے ان کا تعلق مابعد سے فلی ہونہ ہومعنوی ضرور ہے جیسے مُتَقِیدَن وی فیڈون ۱ اور فیڈون ۱ وقت کا فی ہی ہونہ ہومعنوی ضرور ہے جیسے مُتَقِیدُن وی فیڈون ۱ اور فیڈون ۱ وقت کا فی ہی ہیں۔

و تفت وقف ، سی

مول آیات پروتف کرناد قعن کہلاتا ہے۔

وقفي سمن

جس کلمہ پر وقف کیا اس کا تعلق مابعد سے نظی اورمعنوی دونوں موجود ہول مگر عبارت اتنی پڑھی جائے کہ بات مجھ آسکے۔ جیسے آئے نٹ یلاد (تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں) یہ وقف حن ہے۔

وقف فتبسيح

(غلاوقف) جس کلمه پروقف کیااس کاتعلق مابعدسے نظی بھی موجود ہواورمعنوی بھی مگر عبارت اتنی پڑھی کہ بات مجھ ندآ سکے ۔ جیسے آئے۔ پُن (تمام تعریفیں) قف اسبح

۲\_ کیفیت وقف

کیفیت اور مالت کے اعتبار سے وقف کی پانچ صورتیں ہیں۔ و

وقف بالسكون وقف بالاسكان وقف بالروم وقف بالاشمام وقف بالابدال

وقيف بالسكون

آخرى حون اگر يهلي ماكن موو بال آواز اورسانس كاتو رُ ناجيس وافحر

وقف بالاسكان

آخری حرف کو صرف ساکن کر کے آواز اور سائس توڑنا جیسے عالیہ بن ویؤمِر الدِّینِ ٥ نَسْتَعِیْنِ٥ یہ وقف تینول حرکتول پر جائز ہے۔

وقف بالروم

آخری حرف کی حرکت کو آہستدا ورخی آواز سے ادا کرنا کہ صرف قریب والای سکے۔ پیکسرہ اورضمہ میں ہوتاہے۔فخہ میں نہیں ہوتا۔

وقف بالاشمسام

آخری حرف کو ساکن کر کے ہونؤل سے پیش کی طرف اثارہ کرنا۔ جیسے نشدتیویی پڑھیں اورآخری نون کی آوازختم ہوتے ہی فوزاد دنوں ہونٹ گول کر دیں۔اس کو آنکھوالا تو دیکھ سکے مگر کان کو سنائی مدد ہے۔ یکی اشمام ہے اور بیصر ف پیش میں ہوتاہے۔زبراورزیر میں ہمیں ہوتا۔

ز بر کی توین کو الف سے اور کول تا کو هاسے بدل دینا جیسے میر ابتا سے میر ابتا۔

رُخْمَةٌ سے رُخْمَة

۱۳ نسسرورست وقف

ضرورت کے اعتبار سے وقت کی جارمیں ہیں ۔

وقفانتظاري

وقف اختباري

وقف اختیاری وقف اضطراری

اینی مرضی اوراراد نے سے تھیرنا۔

وقف اضطب راري

تحسى مجبوري سے وقف كرنا مثلاً كھانسى آمخى، مجول ميايا مانس ٹوٹ ميا وغيره .

سيهن كھانے كے ليے وقت كرنا يس امتاذ شاگر دكو بتانے كے ليے اور شاگر دامتاذ كو منافے اور مجھنے کے لیے وقف کر سے اختیار معنی آز مائش وامتحان ہے۔

ایک روایت پر هر دوسری پر هنے کے انتظار میں وقف کرنا۔

### فوائدضب مروريبه

تام، وقف کافی اور وقف صحیح کے بعد آگے ابتداء کی جاتی ہے۔ ماقبل سے دہرایا نہیں جاتا مگر وقف حن، وقف قبیح اور وقف اقتح جو اضطرار (مجبوری) سے ہوتے ہیں۔ ان کے بعد آگے ابتداء نہیں کی جاتی بلکداس کلمہ سے یااس سے پہلے والے کلمہ سے اعاد ہ (دھراکر) پڑھتے ہیں۔ پس بی صحیح ترہے۔
 کسی بھی کلمہ کے درمیان میں وقف کرنائسی بھی حالت میں جائز اور صحیح نہیں بلکہ کلمہ کے آخری حرف پر فہرنا چاہیے۔ مثلاً قُرْ ان کی را پر، انجینی کے میم پر اور تقویہ میں۔ پس وقف اضطراری کرنا ہی پڑے تو قُرْ ان کے فون آپس میں کٹ جاتے ہیں۔ پس وقف اضطراری کرنا ہی پڑے تو قُرْ ان کے نون بر، آئین کی کے دال پر اور تقویہ کے میم پر کرے۔
 پر، آئین کے دال پر اور تقویہ کے میم پر کرے۔

بعض لوگ آواز اور سانس تو تو گردیت میں مگر آخری حرف کو ساکن نہیں کرتے یہ سراسر غلط اور فن مجوید کے بالکل خلاف ہے۔ پہنا نجہ علا مہ جزری علیہ الرحمہ مقدمہ جزریہ میں فرماتے ہیں .....

وَحَاذِرِ الْوَقْفَ بِكُلِّ الْحَرِّكَةِ رَجمہ: اورتو پوری حرکت کے ماتھ وقف کرنے سے پر میز کر۔

اللّا إِذَا رُمْتَ فَبَغُضُ الْحَرُكَةِ

مَه: لَكِن جب توروم كرے گاتو پھر تركت كا بعض ( يعنی تهائی حصه ) پڑھا جائے گا۔
ای طرح گول ة پروقف ت كے ساتھ اور زبر كی تنوین پر دوز برول كے ساتھ بھی غلط
ہے ۔ پس وقف میں شرائط وقف محل وقف اور كیفیت وقف كالحاظ رکھنا نہایت ہی
ضروری ہے ۔
ضروری ہے ۔

بعض قراءاوراکٹر حفاظ کی یہ عادت بن گئی ہے کہ آخری حرف کو ساکن کر کے بغیر

سانس توڑے آگے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالخصوص صدر اور روائی سے تلاوت کرتے وقت اس کااظہارزیادہ ہوتا ہے اوریدن تجویداور اصطلاح قراء میں وقف ہمیں ہے۔اس سے بچنا بھی نہایت ضروری ہے البنة حضرات مجودین نے اس کامل بیان فرمایا ہے اوروہ بیکہ ہرآیت کے اختتام پرآوازتوڑ کرسکتہ کرے اور بھر بغیر مانس توڑے آگے پڑھنا شروع کر دے۔ محیا ہر آیت پر جو قاری سائس ہمیں توڑنا جاہتاوہ یا تو آخری حرف کی حرکت پڑھے یعنی اس کوساکن نہ کرے یا پھر مكته كرے يعني آواز كوتھوڑى دير كے ليے توڑ دے كہ يہ بھى اصطلاح وقف ميں داخل ہے۔ پس آخری حرف کو ساکن کرنا اور سائس کو تو ڑنا، دونوں باتیں ہی وقت میں ضروری ہیں اور اس کا عنگ یعنی آخری حرف کو ساکن کرے اور سالس بہتو ڈے . یا مانس تو ڑے مگر آخری حرف کو ماکن مذکر نے دونول طرح پڑھنا غلط ہے۔ وقف ہمیشہ رسم کے تابع ہوتا ہے یعنی جو کلمہ جس طرح لکھا ہوا ہو۔اس کو اس طرح پڑھنا جاہیے۔ومل اورامل کےمواقف دقف نہریں کے مثلاً وَلا تَقْف کہ ، الى ملى وَلَاتَقَفُو بِ أور فَاتَّقُون كُمال مِن فَاتَّقُوني بِ اور الله الْمُؤْمِنُونَ كُماس مِن أَيُّهَا بِهِ أواول مِن أصل كے اعتبار سے واور دوم میں یا اور تیسرے کلمہ میں الف ہے۔ لیکن مرسوم 👶 👶 (کھے ہوئے) مبين ميں اس كيے وقف ميں بھي ہيں برھے جاتے۔ اى طرح في الأزين كم وصل میں بی کی یا نہیں پڑھی ماتی لیکن بی پر وقف میا تو پھریا پڑھی مائے گی۔ كيونكه وقف تورسم (لکھے ہوئے) كے تابع ہے۔ چنانچه وقف اختياري ہويااضطراري ہرمال میں رسم کی اتباع ضروری ہے۔

چمواقع ایسے ہیں جہال روم اوراشمام ہیں ہوتا۔

حرکت عارض پر جیسے آئید النائس اور وجہ بیکدامل کی روسے بہال حرکت نہیں بلکد سکون ہے۔ حرکت تواجماع ساکنین کی وجہ سے عارض ہوئی ہے۔

مائے سکتہ پر ہو جیسے لئم یہ تیسنگہ اور یہ آخری حرف کی حرکت کو ظاہر کرنے کے سے میں مون میں میں میں میں میں کے ک ملیے آخر میں صرف ساکن آئی ہے۔ پس حرکت مذہونے کی وجہ سے روم اور اشمام

م سیب رسال سرف من ال مهدر من رست ند بوسط می وجد سے روم اور اسی نهیس موتار الله و رسوله اعلم

جوحفرات عربی اورتفیر کے ماہر نہیں ہیں وہ علی وقف کی سی طور پر بہچان نہیں کر سکتے ۔ اس لیے ان کو چاہیے وقفول کی علامات جوعلماء نے بڑی محنت سے مقرر فرمائی ہیں۔ انہی علامات پر وقف کریں۔ مثلاً کول آیت ۵ھے۔ ط ج زیص فرمائی ہیں۔ انہی علامات پر وقف کریں۔ مثلاً کول آیت ۵ھے۔ ط ج زیص ق ۔ گ قف صل صلے ۔ لا۔ قلا وقف وقف النبی کالیونی وقف منزل ۔ وقف غفران ۔ وقف کفران وغیرہ اور اب ان کی قدرے وضاحت ۔ مدا سے

مول آيت ٥

سنت مجھ کر گول آیات ، پر تھہرنامتحب ہے کیونکہ یہ آیت پوری ہونے کی علامت ہے اس کے اس میں میں میں میں میں میں می ہے اس کے اس علامت کو ہی آیت کہتے ہیں۔ یہ آیت خالی ہویا اس پر کوئی علامت ہو جیسے۔ ہرصورت تھہرنا جائز ہے جیسے: و

ميم\_م

اس نشان پر تھہر جانا ہی مناسب ہے تاکہ ومل کرنے سے می قباحت لازم نہ آئے۔ اس کیے اس کو دقف لازم کہتے ہیں میونکہ بہال کلام پورا ہوجا تاہے۔

ساير وا

یہ وقت مطلق کی علامت ہے یہال بھی کلام پورا ہونے کی وجہ سے وقت تام ہوگااور وقت تام پر تھہرنا ہی سے جوتا ہے۔

٣\_ . ر

تلاوت کی خوبصورتی اور تقهیم معنی کے لیے اس علامت پرتھ ہرنا جائز بلکہ تحن ہے۔ کیونکہ یہ نشان وقفِ جائز ہی کی علامت ہے۔

\_6

یہ وقت مجوز کی علامت ہے۔جب او پر کی علامتیں جواس علامت سے قوی ہیں اگر دورہول اور سانس و ہال تک مذجا سکے تو علامت زا پر تھیمرنا جائز ہے۔

-

پہلے سے تھہر نے کا ارادہ رخصا بلکہ کی ضرورت کے تخت اضطراری یا اتفاقی طور پر تھہر محیایہ وقف مرض کی علامت ہے۔ یہال عندالضرورت تھہر نے کی ا جازت ہے ممریہ وقف ضعیف ہے۔

یہ قِیْلَ عَلَیْهِ الْوَقْف کی علامت ہے کہ اس پر تھہر جائے تو کوئی حرج تو نہیں مگریہ وقف ضعیف ہے۔ مہیں مگریہ وقف ضعیف ہے۔

ین میں کی ہے۔ پیملامت گذالیک کی ہے

و قع

قَلْ مُوْقَفُ كَامِخْفَفْ ہے۔مناسب یہ ہے کہ بہال وقف ندکریں کیونکہ یہ صیغة امر نہیں ہے۔البنة وقف ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔

أ صل

صن قن مؤصل کامخفف ہے یہ امر کا صیغہ ایس ۔ یہاں وقف کی بحالے وسل کو زیادہ

پند کیا گیاہے۔

اا۔ صلے

اَلُوَصْلُ اَوْلَى كَامِحْفَفْ ہے۔ کی تعلق کی وجہ سے یہاں وصل کرنا جاہیے اگروقف اضطراری ہوجائے تواعادہ ضروری ہے۔

١٢ لا

یہ لا وَقُفَ عَلَیْه کا مُخفف ہے۔ بہال تھہرنا نہ جاہیے اگر وقف اضطراری ہو جائے تو فور ااعادہ کر ہے اور ابتدا کرنا تھے نہیں۔

۱۳۔ قسا

قِيْلَ لَا وَقُفَ عَلَيْهِ كَالْخَفْف ہے۔ يہال وقف مرنابہتر ہے۔

10

یہ وقف معانقہ کی علامت ہے۔ یہ تین نقطے قرآن میں جہاں بھی آتے ہیں۔ دو جگہ قریب قریب آتے ہیں۔ پس قاری کو چاہیے کہ وہ ان میں سے ایک جگہ تھر لے، چاہے بہلی جگہ اور چاہے دوسری جگہ۔

₩

مندرجہ بالاعلامات میں سے پہلی پانچ علامات معتبرہ کہلاتی ہیں۔ چنا محیدان پانچ میں سے کئی پر تفہر جائے تو اعادہ کیے بغیر پڑھنا بالکل صحیح ہے۔ البتہ جس طرح ان علامتوں کے لکھنے کی تر تیب ہے بالکل اسی طرح ان پانچ علامتوں کی درجہ بندی بھی ہے۔ یعنی بہلا درجہ محل آیت کا، دوسرا درجہ میم، تیسرا طا، چوتھا جیم اور پانچواں زا کا ہے پس بر سے درجے کا نثان چھوڑ کر چھوٹے پر تھہر نا درست نہیں ہے چنا نچوگول آیت چھوڑ کر میں کرمیم پر یامیم چھوڑ کر طاپر یا جیم پر وقف کر نانامناسب ہے لہذا پڑھتے ہوئے تر تیب کا خیال رکھے کہ اولی پر غیراولی کو ترجیح ہو۔

· ☆

وقف کی علامتوں میں سے ایک علامت حرف لاہے جو بھی تو کول آیات پر اور بھی درمیان میں لکھا ہوا ہوتا ہے بہت سے صرات اس علامت پر تھہر نے کو تی سے منع کرتے میں اور اس سے آمے یااس سے بیچھے کسی کمہ پر تھہر نے کو ترجیح دیتے ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ مثلاً قالوًا إِنّا مَعَکُمُ داِیّما نَعُن پڑھیں تو مقکم کم برہیں بلکہ مَعَکُمُ و اِنّهَا پر مُجہرتے ہیں اور پھر اِنّهَا سے اعادہ کرتے ہیں اور پھر اِنّهَا سے اعادہ کرتے ہیں اور پھر اِنّها سے اعادہ کرتے ہیں اور پھر اِنّها سے دہاں لا علامت ہوتی ہے وہاں اضطرار (مجبوری) کی حالات میں اکثر وقف حن ہوتا ہے۔ جس کامطب یہ ہے کہ اگر جہاں مجبوز اوقف کرنا پڑے تو پھرآگے ابتدا نہ کریں بلکہ ما قبل سے اعادہ ضروری ہے ۔ لہندا اس علامت سے آگے یا بیجے کئی گلمہ پر وقف نہ کریں۔ کیونکہ وہاں اکثر وقف نہ کریں اگر تو علامت لا تحق گول آیت پر ہوتو بلاخو ف اس آیت پر وقف کریں اور آگے ابتداء کریں (دھرائے بغیر) اور یہ علامت آیت کے درمیان ہوتو وہاں زک تو سکتے ہیں ۔ مگر ما قبل سے دھرا کر پڑھنا ہوگا۔ لائه و

رسون محدين كونى وقف ايرا جوشرعاً واجب مويا شرعاً حرام موعلامه جزرى رحمته الله عران محيد مين كونى وقف ايرا جوشرعاً واجب مويا شرعاً حرام موعلا حرام عند عند و من النفر مات مين و قف و جب و لا حرام مويا حرام مويات مناكه مناكه منه بين قران مجيد مين كونى مجى وقف ايرا نهيس جو واجب مويا حرام مويات مناكه من سبت يعنى قران مجيد مين كونى مجى وقف ايرا نهيس جو واجب مويا حرام مويات مناكه من سبت يعنى قران مجيد مين كونى مجى وقف ايرا نهيس جو واجب مويا حرام مو

' موائے کی مبب کے۔

یادرہے ہیں وقت کرنے یا نہ کرنے سے قاری محنہ گار یا کافر نہیں ہوتا کیونکہ وقت یا وصل بذات خود کسی معنی پر دلالت نہیں کرتے ، معنی تو سیاق وسیاق سے معین ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہنا کہ بہال وقت لازم ہے اگر نہ تھہرے گا تو محناہ ہوگا یا فلال کلمہ پر بالکل نہ تھہرنا چاہیے کہ اگر تھہر گئے تو کفر ہو جائے گا اور بعض قرآنوں کے صفحات پر بالکل نہ تھہرنا چاہیے کہ اگر تھہر گئے تو کفر اور ہوجا تا ہے۔ ایسے کلمات کی فہرشیں بھی آگئیں کہ فلال فلال جگر تھہر نے سے فرلازم ہوجا تا ہے۔ یہ بات تو اپنی جگر تحق اور درست ہے کہ وقت ابتداء یا اعادہ کا محل اور موقع مناسب ہونا یہ بیات تو اپنی جگر تھیں کہ اگر کوئی غفلت یا معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کر ہے اس کامطلب یہ ہرگر نہیں کہ اگر کوئی غفلت یا معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کر ہے تو وہ محناہ یا کوئی قسدا تو وہ محناہ یا کوئی کہ اگر کوئی قسدا تو وہ محناہ یا کوئی کا مرتکب ہوجائے۔ درامل کفریا محناہ کا سب تو یہ ہوگا کہ اگر کوئی قسدا

جان بوجه کربطوراستهزاء تغیر فاحق کی نیت کرے ۔ جیسے لاَتَقُرَبُوا الصَّلُوةَ (نَمَازَ کے قریب نہ جانا) پر وقف بطور مذاق کرے۔ " یا مّامِن اللهِ " (کوئی معبود نہیں) پر قصداً وقف کرے اور ظاہر ہے کہ کون سامسلمان ہوگا جو جان بوجھ کر قران کے معنی میں تحریف کامر تکب ہو۔

روم کی تعریف بعض کتابول میں "ترکت کا تہائی صدادا کرنا" کھا ہے۔ یادرہے اس سے مراداس کی آواز کا تہائی صدہ بند خود ترکت کا یعنی ایسی آواز سے ترکت کو پڑھنا کہ قریب والاس سکے۔ چنانچہ علامہ ثالجی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے میں ۔ وَدَوْمُكَ إِلَّمُ مَا اللّٰهُ عَرَّاتُ وَاقِفًا بِصَوْتِ خَفِي کُلُّ دَانِ مَن وَدِد وَمُكَ إِلَّمُ عَارِت اس طرح ہے" اور روم کے معنی میں ترکت کوفی تنویز کی وجہ صوت سے ادا کرنا" کو یا ترکت تو پوری پڑھی جاتی ہے۔ مگر آواز کی خفت کی وجہ سے پوری معلوم نہیں ہوتی۔ سے پوری معلوم نہیں ہوتی۔

روم اوراشمام کاامل فائدہ یہ ہے کہ سننے اور دیکھنے والے کو آخری حرف کی حرکت کا پتہ چل جاتا ہے۔اس لیے اگر تنہائی میں تلاوت کرے تواسکان ہی بہتر ہے کیونکہ اس صورة میں روم اوراشمام کاامل فائدہ ظاہرہ نہیں ہوتا۔البتہ مثق کی عرض سے کرے تو کوئی مضائقہ نہیں۔

امكان، روم اوراشمام بينول ميں وقف بالا سكان اصل ہے كيونكه اس ميں حركت كا مذكوئی حسه ادا ہوتا ہے اور مذحر ك في طرف كوئی اثاره كرنا پڑتا ہے ۔ بلكه صرف مكون بى ہے اور يہى وقف كا منتاء ہے ۔ كيونكه وقف راحت اور سكون كے ليے كيا جا تا ہے اور وہ حركت كے بغير بى ہے ۔ نيز يہ بينول حركتوں ميں جارى ہے اور نقلا مجى تمام قراء سے ثابت ہے ۔

روم کسره اورمنمهٔ میں ہوتا ہے فتحہ میں نہیں ہوتا کیونکہ فتحہ کوحسوں میں تقیم نہیں کر سکتے۔ اس کیے کہ یہ ہلکی حرکت ہے اور کسرہ منمہ تقل کی وجہ سے تقیم ہوسکتے ہیں نہ

#### ابستداء

جیراکہ پہلے گررا، ابتدا وقت کے بعد آگے پڑھنے کو کہتے ہیں۔ نیز جس طرح وقت کمی تام، کافی، حن اور بھیج ہوتا ہے۔ پس جمی تام، کافی، حن اور بھیج ہوتا ہے۔ ای طرح ابتداء بھی تام، کافی، حن اور بھیج ہوتی ہے۔ پس جیبے وقت بھیج اور اقتح نہ ہو۔ وقت تام کے بعد سے ابتداء بھی تام ہی ہوگئے۔ جیبے مُفَلِعُون پروقت تام ہے اور اِنَّ الَّذِینَ کَفَرُ وَاسے ابتداء بھی تام ہے۔ ای طرح وقت کام ہے۔ ای طرح وقت کافی کے بعد سے ابتداء بھی ابتداء کافی کہ ابتداء بھی اور اقبی کی جیسے می قونون کام ہے۔ ای طرح مجھور پروقت کافی ہے ابتداء میں ابتداء بھی اور اقبی کو بھی ای طرح مجھور یا در ہے! ابتداء صرف اختیاری ہوسکتی ہے۔ وقت کی طرح اضطراری نہیں کیونکہ وقت میں تو یا سانس کی تگی کی دجہ یا اور کوئی مجوری ہوسکتی ہے۔ مگر ابتداء میں ایسی کوئی مجوری یا اضطرار پیش میں آتا اور ابتداء کی ایک قیم اختیاری بھی ہوسکتی ہے۔ جیسے پیکھنے اور سکھانے کے لیے کسی جگہ سے ابتداء کی جائے۔ اینداء کی جائے اور امتحاناً پر چھایا بتلایا جائے۔

 $^{\wedge}$ 

#### اعتاده

اعاد کالفظی معنی (لوٹانا یاد ہرانا) اوراصطلاح میں جس کلمہ پروقف کیااس سے یااس سے مہلے والے کلمہ سے دوبارہ پڑھنا۔ اگر وقف ایسی جگہ کیا ہے جہال وقف کی کوئی معتبر علامت ہو جیسے کول 1 ایت م ۔ طرح ۔ زتواعادہ کی ضرورت ہیں، آ کے ابتداء کرے اوراگر وقف ایسی جگہ کیا جہال وقف کی کوئی علامت ہی نہ ہویا ہوتو وصل کی علامت ہو جیسے لا، صلے وغیرہ تو چراعادہ چاہیں اعادہ ایسی جگہ سے کرے جہال سے معنی غلانہ ہو۔ نیز کمی کلمہ کے درمیان سے اعادہ کرنا ای طرح غلامے جس طرح وقف کرنا۔

مكنت

سکتہ کافقی معنی (ریخا) اصطلاح قراء میں تھوڑی دیر کے لیے آواز روکنااور رانس توڑے بغیر آگے پڑھنا شروع کر دینا۔ سکتہ کی بھی وہی شرطیں ہیں جودقت کی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ دقت میں سانس توڑ ناضروری ہے۔ جبکہ سکتہ میں سانس جاری رکھا جاتا ہے کلمہ کا آخری حرف ہو۔ آخری حرف کو ساکن کیا جائے ۔ آواز توڑ دی جائے یہ تین شرطیں وقت کی بھی ہیں اور سکتہ کی بھی فرق صرف سانس کا ہے۔ پس سکتہ میں سانس توڑے بغیر تھرا جاتا ہے مگر اس کا ہے۔ پس سکتہ میں سانس توڑے بغیر تھرا جاتا ہے مگر اس کے بین سکتہ میں سانس توڑے بغیر تھرا جاتا ہے مگر سانس کا ہوتا ہے۔

سکته کی دوسیس میں ۔ ا۔ واجب ۲ ما

داجب سكتے

روایت حفص میں جارجگہ سکتہ کرناضروری ہے۔

نمبرا - عِوَجًا ٥ سكته قيمًا مورة كبف ركوع اول مين

نمبرا مين مَّرْقَدِينَا سكته هٰنَ الورة ليين ركوع جارمين

نمبرسابه من سكته راق مورة قيامة ركوع اول ميس

نمبر ١٧ - كلا بل سكته دان ورة مطففين ركوع اول ميس

نوٹ: مذکورہ مکتے بطریان شاطبیہ واجب اور ضروری بیں اور بطریان جزری سکتہ اور ترک سکتہ دونوں سجیح بیں ۔البتہ جمہور کاعمل سکتہ پر ہی ہے۔

مب از مکتے

نمبرا۔ محل اینوں پروقف کرنامقصود نہ ہوبلکہ قاری آگے پڑھنا چا ہتا ہوا ورآخری حرف کی حرکت معلوم نہ ہوتو آیات پرمطلقاً سکتہ جائز ہے کہ تھوڑی دیر تر کے اور سانس تو ڈے بغیر آگے پڑھ جائے۔

نمبر ۷۔ اس کے علاوہ چارمواقع ایسے ہیں کہ ان میں تمام قرام کے لیے سکتہ جائز اور اولیٰ ہے۔

رَبِّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا مُكته وَإِنْ لَّمُورة اعراف ركوع دوم ميل أوكف يتفكروا مكتمابضاجيهم مورة اعراف ركوع ٢٣ ميس يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هٰنَا كُتُمْ وَالسُّتَغْفِرِيُ ورة يُوسَفُ ركوع دوم مِن حتى يُصْدِرُ الرِّعَآءِ مكته وَأَبُونَا مورة صل ركوع موم مين يس ان چارمقامات پرسكته صرف جائز اولى اوراختيارى ہے۔ ضرورى اورواجب ہمیں رکیونکہ مکتہ وہ طریق اداہے جس کے لیے روایت سے ثبوت ضروری ہے اور بہال روایات ونقل کے ذریعے اتمہ سے ثابت ہمیں بلکہ جس طرح علماء نے اعراب ونقطے خود لگائے اور موز او قاف خود مقرر فرمائے ۔اسی طرح ان مواقع میں مجھی علماء نے معنی کی رعایت سے سکتے مقرر کیے۔ چنانچیہ بیہال سکتے روایت ولقل ك ثبوت كاعتقاد كيے بغيراد اكرنے بى درست ميں - الله و رسوله اعلم تمبر سایہ وہ ہمزہ جو ماکن حرف کے بعد واقع ہو۔اس کوخوب اور ظاہر کرنے کے لیے ماکن حرف پرسکتہ کرتے میں اور پدروایت حفص میں بطریان جزری میا جاتا ہے۔ جیسے وَيَنْتُونَ كَ يَهِلِينُونَ بِرَمْكُر بادر إلى مين وقف كاحكام جارى مراكب جس طرح دوسر مسكتات مين موت من مثلاً مريضًا أو مين مكتدى الماسكا تو تنوین کوالف سے نہیں بدلیں مے بلکہ جس طرح وسل میں پڑھا جاتا ہے اس طرح

يزحاحا يحكايه

# مكتاب فساتحب

بعض جالول میں یہ مشہور ہے کہ مورۃ فاتحہ ٹن سات جگہ سکتہ کرنا نہایت ضروری ہے اواگریہ سکتے مذکحہ یہ ہیں۔ ڈیل، ہے اواگریہ سکتے مذکحیے گئے تو شیطان کے نام بن جائیں گے۔وہ سات جگہ یہ ہیں۔ ڈیل، هورت، کیئی، گنٹ، گنٹ، تعل، بیعل ان کی کوئی اصل نہیں بلکہ نہایت جابلانہ موج ہے۔اگرایسا،ی کسی کلمہ کا اول اور کسی کلمہ کا آخر ملا کرکلمات بنائے جائیں تو پھر تو قر آن میں ان گئت اور بے شمار سکتے کرنے پڑیں گے۔

لطيفت

مجھے یاد ہے جب بچن میں درجہ حفظ کے طالب علم تھے تو کھ ماتھوں نے کہا کہ قرآن میں تماشہ تلاش کرو۔ یہ لفظ پہلے تو بڑا عجیب مالا کہ تماشا قرآن میں مگر پھر ہمارے گروپ نے یہ لفظ بہت جلد تلاش کر لیا اور بتایا کہ قُدُت مَاشَاءَ الله ہے۔ پس قُدُت کی تاور مَاشَاءَ الله ہے مائی اللہ کے کہ یہ تعاشا کے کریہ لفظ بنایا گیا ہے اور اب اوال کرنے کی باری ہماری تھی چنا نچہ میں نے ساتھوں کے مشورہ سے ایک لفظ بنایا۔ کرزی آور کہا تلاش کر واور پھر کئی مگریہ لفظ نہ ملا اور مملاً ہی دوز تک وہ تلاش کر حارت کہ ایک سطر پر انگی پھیری گئی مگریہ لفظ نہ ملا اور مملاً ہی کیے یہ تو سورہ تی کی آخری آیت فَدَ عِرْدُ بِالْقُرُ ان سے بنایا گیا تھا فَدَ عِرْدُ کی کِرُدُ اور بِالْقُرُ ان سے بنایا گیا تھا فَدَ عِرْدُ کی کِرُدُ اور بِالْقُرُ ان سے بن لے کر جوڑا اور اسپ آپ کو فاتح ثابت کردیا۔ تو اس طرح سورہ فاتحہ میں مذکورہ سات جگہوں پر کیا گیا ہے کہ آئے تی کُ و اور بِله سے لِلْ ملایا۔ پس دُول ہوگیایہ سکے قطعاً غلاا ور بے اسل میں۔ انگ فی نے جگہ مگہ انگی تردید فرمائی ہے۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

فظع

قفع کانظی معنی کانٹا۔ الگ کرنا۔ الگ ہونااور اصطلاح قراء میں قلع اس وقف اور مخمبر نے کا نام ہے جس کے بعد آگے تلاوت جاری رکھنے کا ارادہ نہ ہو۔ اگر پہلے سے ذہن میں ہوکہ بیبال تلاوت ختم کرول گا تواسے قفع حقیقی کہتے ہیں اور وقتی ارادہ ، بن جائے یا کوئی میں ہوکہ بیبال تلاوت ختم کردی تواس ختم تلاوت کو قفع اتفاقی کہتے ہیں۔ مجبوری ہوگئی یا کوئی کام یاد آیا تلاوت ختم کردی تواس ختم تلاوت کو قفع اتفاقی کہتے ہیں۔ قفع میں تین باتوں کا خیال رکھیں۔ منہرا۔ قفع میں تین باتوں کا خیال رکھیں۔ منہرا۔ قفع آیت کے آخری حرف پر ہو۔ آیت کے درمیان قطع تلاوت جائز نہیں۔ چنا مجہ

قلع آیت کے آخری حرف پر ہو۔ آیت کے درمیان قطع تلاوت جائز نہیں۔ چنانچہ علامہ جزری حضرت عبداللہ بن ابی البئدیل رحمتہ اللہ جو بہت بڑے تا بعی ہیں سے مند کے ساتھ نقل فرماتے ہیں کہ جب کوئی ایک آیت پڑھنا شروع کروتو جب تک دو پوری مذہو جائے قطع مذکرو۔ کیونکہ محابہ کرام علیہم الرضوان کو یہ بات مذہب نیرتھی کہ آیت کا کچھ حصد پڑھیں اور کچھ چھوڑ دیں۔

نمبرا قطع کے بعد، صَدَقَ اللهٔ الْعَظِیمُ کہنامتحب تو ہے مگریکہدلینا ہی چاہیے تاکہ
کوئی سننے والے ہول انکوانظار کی زخمت نہو۔
نمبرا قطع ہوجانے کے بعد پھرسے تلاوت کرنی جاہے تواستعاذ ہ نسروری ہے۔

\* \$ \$ \$ \$ \$

# سکوت

نمبر ۳۔ پڑھتے پڑھتے دیر تک کھانسی آتی رہی یا بھولنے پر قرآن مجید دیکھنے کے لیے . دوسری جگہ جانا پڑا۔ بشرطیکہ ذہن دوسری طرف منتقل منہو۔

نمبر ۷ ۔ کسی طالب علم کو پڑھنے کے لیے تنبیبہ کی ۔ بشرطیکہ زبان سے کوئی فحش کلام نہ نکلا ہو۔ یہ تمام صورتیں سکوت کی ہیں ۔ پس سکوت کے بعد استعاذ و کیے بغیر تلاوت جاری رکھنا جائز اور سیجے ہے۔

ف ائد فمنسرا

ا۔ سموت کے بعد آمے ابتداء ہی ندلی۔ ۲۔ یاذ ہن کسی دوسری طرف منتشر ہوگیا۔

س\_ یا تلاوت ماری رکھنے کاارادہ بی بدل لیا۔

۲۰ یا کوئی کلام اجنبی ہوگیا جائے کئی کوسلام کاجواب ہی دیا ہو۔

۵۔ یااتن دیرخاموش رہا جتنی دیر میں درمیانی رفتار سے آدمی دور تعتیں پڑھ لیتا ہے۔

ان تمام صورتوں میں مکوت ختم ہو جائے گا اور مزید تلاوت کے لیے استعاذہ کرنا

ضروری ہوگا۔

فائدهمسرا

سکوت ہمیشہ آیت کے اختتام پر ہی کرنا چاہیے۔ کیونکہ علامتِ وقف ط رج وغیرہ پر بہتر نہیں ہے اور آیت کے درمیان جہال علامت وقف نہ ہوتو سکوت کرنا جائز ہی نہیں۔ تتوالاست

ا۔ وقف کا تعظی اور اصطلاحی معنی بیان کریں؟

۲۔ وقف کی شرطیس کتنی اور کیا کیایں؟

س وقف كى باعتبار كل كتني فيميس مين؟

۴۔ وقف کی باعتبار کیفیت سنی میں ہیں؟

۵۔ وقف باعتبار ضرورت کتنی طرح کاہے؟

٣۔ وقت تام اور وقت کافی کی تعریف کریں۔

ے۔ وقت حن اور وقت جیجے کو الگ الگ بیان کریں .

٨۔ وقعب انتظاری کی تعریف کیاہے؟

9۔ کیاسانس توڑ ہے بغیر وقت سمجیح ہوگا؟

ا ۔ وقف اور سکتہ میں کیافرق ہے؟ اا۔ سکتہ اور قطع میں فرق بیان کرو۔

۱۱۔ قطع اور سکوت کوالگ الگ بیان کرو۔

سااب روایت حفص می*ن کل کتنے سکتے واجب میں*؟ ..

۱۴ مورة فاتحديل مكتول كى حقيقت كيابي؟

10۔ اعادہ کے کیامعنی میں اوراس کی ضرورت کب ہوتی ہے؟

١١۔ ابتداء كيے كہتے ميں؟

ا۔ جائز سکتے کتنے ہیں اور کیایہ سکتے روایت دُقل سے ثابت ہیں؟

ا۔ مول آیات پرسکتہ کرنا کیما ہے؟

ا۔ سکوت اور قلع کافرق واضح کریں۔

۲۰ کیاسکوت مول آیات کے علاوہ ویگرمعتبرعلامات وقف پربھی جائز ہے؟

ا۔ کیامکوت کے بعدامتعاذہ دہراناضروری ہے؟

**☆☆☆☆** 

# رسم خطِ عثمانی کابسیان

قرآن مجید کی حفاظت کاذمہ ق سجانۂ وتعالیٰ نے خودا پنے ذمہ کرم پرلیا ہے۔ار ثاد ہے اِنّا نَحْن نَزّلْنَا اللّٰ کُرَ وَانّا لَه کَتافِظُون ٥ چنانچے صدیال بیت گئیں آج تک اس کا ایک ایک حرف اس طرح محفوظ ہے۔ جس طرح آقائے دو جہال علیہ الصلاۃ والسلام پرنازل ہوا تھا۔ اور جس طرح ہر جن مع اپنی حرکت وسکون کے محفوظ ہے اسی طرح وہ رسم الخط بھی محفوظ ہے۔ سی کی املاء خود رسول کر یم کالٹیزیئ کے حکم سے حضرات صحابہ کرام رضوان الله علیم محفوظ ہے۔ یہ رسم الخط عام خطول کی طرح نہیں ہے کہ جس طرح مرضی آئے لکھتا چلا جائے اجمعین نے کی۔ یہ رسم الخط عام خطول کی طرح نہیں ہے کہ جس طرح مرضی آئے لکھتا چلا جائے المحمدین نے کی۔ یہ رسم الخط عام خطول کی طرح نہیں ہے کہ جس طرح مرضی آئے لکھتا چلا جائے المحمدین نے کی۔ یہ رسم الخط عام خطول کی طرح نہیں ہے کہ جس طرح مرضی آئے لکھتا چلا جائے المحمدین نے کی۔ یہ رسم الخط عام خطول کی طرح نہیں ہے کہ جس طرح مرضی آئے لکھتا چلا جائے المحمدین نے کی۔ یہ رسم الخط عام خطول کی طرح نہیں ہے کہ جس طرح مرضی آئے لکھتا چلا جائے۔

رسم خطِ عثمانی ای املاء کاد وسرانام ہے جوکا تبان وی نے حضور کا این کے رو بروکھی کیونکہ جب بھی قرآن پاک کی کوئی آیت یا آیات نازل ہو تیں تو حضور کا این کا تب سحابہ کو بلاتے اور انہیں لکھنے کا حکم فرماتے اور یہ بھی کہ ان آیات کو فلال سورۃ میں ، فلال آیت کے بعد اور فلال سے پہلے کھو گویا یہ کھنا یا لکھا نااور تمایت سرکار کا این آیا کے سامنے ہوتی اور آپ کا این آیا کے حکم سے ہوتی تھی ۔ پس آپ کا ایک اور مقدس دور میں لکھنے والوں کو جو چیز میسر آتی اسی پر کھلا کہ حتم سے ہوتی تھی ۔ پس آپ کا این ایک کے حکم سے ہوتی تھی ۔ پس آپ کا ایک ہور کے بیت ، پتھر اکوری وغیرہ جوملا لکھ ڈالا۔ چنا خچکی کے پاس کھ لیا کرتے ، کاغذ ، کپڑا، کھور کے بیت ، پتھر اکوری وغیرہ جوملا لکھ ڈالا۔ چنا خچکی کے پاس چند سور تیں ہمی کے پاس چند آئیں اور کمی کے پاس پورا قرآن پاک لکھا ہوا بھی تھا۔ مگر غیر مرتب اور منتشر تھا۔

چنانچہ پہلی بارعہدصد لقی میں توایک جگہ جمع کیا گیااور پھردوسری بارعہدعثمانی میں حضرت عثمان عنی رضی اللہ عند کو دیگر صحابہ کرام علیم حضرت نید بن ثابت رضی اللہ عند کو دیگر صحابہ کرام علیم الرضوان کی معیت میں قرآن پاک لیمنے کا حکم فرمایا۔حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عند رسول اللہ کا نظر اللہ کے سامنے کھا کرتے تھے اور حضور کا نظر اللہ کا خور سے جوآخری

دور فرمایا حضرت زیداس کے عینی ثاہد ہیں اور حضرت زید کو یہ بھی اعراز حاصل ہے کہ انہوں نے پورا قرآن یاک نبی کریم کاٹیائیل کو منایا تھا۔

پس انہوں نے حضرت عثمان عنی رضی اللہ عنہ کے حکم سے موجود ہ تر تیب کے ساتھ قرآن پاک کے گئی کشنے تھے۔ای وجہ سے اس خط اور رسم کی نبیت حضرت عثمان عنی رضی اللہ عندتی طرف کرکے رسم خط عثمانی کہدد سیتے ہیں اور اب اس رسم کے مطابق لکھنا ضروری اور واجب ہے۔ چنانچیرامام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمتہ الٹیسیمما فرماتے ہیں کہ ای تحابت کی بیروی ضروری ہے جوحضرت زید بن ثابت رضی الله عند سے منقول ہے ۔حضرت دانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ علماء اُمت میں سے تھی سے بھی اس رسم کے خلاف ہمیں کہا۔ ابوثامه فرمات ميل كمصحابه كرام عليهم الرضوان كامقصد بيتفا كهقرآن بإكب بالكل اسي طرح لكها جائے جس طرح نبی کریم کاٹنائیا کی حضوری میں لکھا گیا تھا۔ پس جس طرح قرآن یا ک تمام كلامول اور تتابول سے زالا ہے اى طرح اس كارسم خط بھى انو كھااور زالا ہے اور جس طرح قرآن باكسماعي اورتوفيفي ہے كہ اللہ تعالیٰ كے مجبوب بالتيالیا سے من كرماس كيا گيا اس طرح یہ رسم خطر جی سماعی ہے اور جس طرح قرآن مجید نے بڑے بڑے بڑے عقل مندول کو عاجز کر دیاای طرح بدرم خط بھی عقل میں نہیں آتا۔ کیونکہ بیں تو کوئی جرف پڑھا جارہا ہے مگر لکھا نہیں جاتا عبیے نون توین اور الرحمن میں میم کے بعد کاالف وغیرہ اور بیں کوئی حرف لکھا ہوا تو ہے مگر وہ يرُ ها نبيل جار باہے۔ جيسے لا أذبحنّه كے لام كے بعد الف برُ ها نبيل جاتا ہے مگر مرموم ہے يعنى كھا ہوا ہے توعقل دنگ و جران ہے كه آخر ماجره محاہے۔

بعض المل نظر نے مکاشفہ سے یہ معلوم کیا کہ اس رسم خاص میں بڑے بڑے راز پوشیدہ بیل پیس جس طرح حروف مقطعات اور آیات متشا بہات کا سیحے مفہوم صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے مجبوب مالنہ آلیے ہی بہتر جائے بیں اس طرح اس رسم کے اسرار و روموز بھی وہی جائے بیں ۔اللہ ورسول اعلم۔ اس رسم خطر پر ممل عبور حاصل کرنے کے لیے تورسم خطر پر تھی جانے والی مختابوں اور شروحات کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ اس چھوٹی سی کتاب میں پورے علم کاا حاطہ ناممکن ہے صرف بعض چیزوں جوعام فہم اور آسانی سے ذہن ثین ہونے والی ہیں ان کاذ کر کیا جاتا ہے۔ مسر سندہ میں اس کاذ کر کیا جاتا ہے۔ مسب سرا۔

قرآن پاک میں پانچ کلمات ایسے ہیں کہ کھا ہوا تو ہے لا مگر پڑھا جا تا ہے ل، یعنی بظاہرلام الف کھا ہوا ہے جو دیکھنے میں لانافیہ معلوم ہوتا ہے حالا نکہ یہ لانافیہ ہیں بلکہ لام تا کید کا ہے جو کسی بھی حالت میں کھینچ کرنہیں پڑھا جا تا ۔ چنا نچہ ان پانچ مقامات پر اگر ظاہر کا اعتبار کر کے الف پڑھ لیا جائے قومعنی فارد ہوجا ئیں گے۔

وہ پانچ کلمات یہ ہیں ۔

| روع | 700     | بإرەنمبر | كلمات                         | نمبر |
|-----|---------|----------|-------------------------------|------|
| 14  | العمران | ۲        | لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ | 1    |
| 4   | توبد    | 1.       | وَلَا ٱوْضَعُوْا              | ٢    |
| ۲   | نمل     | 19       | اوُلا° آذْبَحَتّه             | ٣    |
| ۲   | صفت     | rm       | لَا إِلَى الْجَحِيْمِ         | ۳ ا  |
|     | حثر     | rA       | لَا ٱنْتُمْ                   | . 6  |

قرآن پاک میں ایسے لا ° پر چھوٹا سادائر ، بنادیتے ہیں جو الف کو نہ پڑھنے کی علامت ہے۔ درج بالا پانچ کلمات کو ذہن ٹین کرلینا چاہیے اور پڑھتے وقت اس بات کا فاص خیال رکھیں کہیں الف پڑھانہ جائے۔ فاص خیال رکھیں کہیں الف پڑھانہ جائے۔ نمٹ میں

ذیل کے نقشہ میں دیئے گئے چھ کلمات ایسے بیں کہ ان کا الف وقف کریں تو پڑھا

## جائے گااورا گرملا کرپڑھیں تو پھرالف نہیں پڑھا جاتا کلمات کا نقشہ دیکھیں۔

|      | <del>-</del>  |           |                       | <u>-</u> |
|------|---------------|-----------|-----------------------|----------|
| رکوع | مورة          | يارهنمبر  | كلمات                 | تمبر     |
| ۵    | كھف           | 4         | لکِتًا                | 1        |
| ۲    | اتزاب         | <b>11</b> | الظُّنُوْنَا          | ۲        |
| ٠,   | الزاب         | 44        | الرَّسُولَا           | ۲        |
| ۸    | اجزاب         | 77        | السّبينلا             | ۲        |
| 1    | وهر           | <b>14</b> | قَوَارِيْرًا (پہلا)   | 4        |
| •    | جہال کہیں بھی |           | اكا (ضميرمرفوع منفصل) | 4        |
|      | -1            |           |                       |          |

وف: کلمه سالا بیاره نمبر ۲۹ سورة دهر رکوع نمبر ۱۱ میں ہے اس کا دوسراالف وصل میں ہے اس کا دوسراالف وصل میں تو الکل نہیں بڑھا جا تا اور اگروقف کریں تو الف بڑھنا اور نہ بڑھنا دونوں طرح میں وقف میں مسلا اور متسلا بیسل دونوں طرح سے ہے۔

تمسيرها

قرآن کریم چارکلمات ایسے بیں کدان کو کھتے تو صاد سے بیں مگراو پر چھوٹا سامین بھی کھود سیتے بیں ۔وہ کلمات یہ بیں۔

| کیے پڑھے         | رتوع | مورة  | پارەنمبر | كلمات                   | نمبر |
|------------------|------|-------|----------|-------------------------|------|
| صرف مین پڑھے     | . ۲۳ | بقره  | ۲        | يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ     | 1    |
| صرف مین پڑھے     | 9    | اعرات | • ^      | فيُ الْخَلُق بَصْطَةً ط | +    |
| مين اورصاد دونول | ۲    | طور   | . ۲۸     | امُ هُمُ                | 1    |
| ماز              | ,    |       |          | الْمُصَيْطِرُوْنَ       |      |

| ت از الله على عبويد المران | •<br> | كالأنظ الأنباء المراجع المراجع | بالكا الشكال المساور |            |            |   |
|----------------------------|-------|--------------------------------|----------------------|------------|------------|---|
| صرف صاد پڑھے               | 1     | غاشيه                          | 20                   | رمُصَيْطِر | عَلَيْهِمُ | 4 |

پہلے دولفظول میں تین اور تیسرے میں تین وصاد دنوں جائز اور چوتھے میں صرف صادیرُ هناچاہیے۔

تمسبره

درخ ذیل ستره کلمات کا تلفظ الف کے ساتھ ہے۔ یعنی ان میں الف لکھا ہوا تو ہے مگریہالف کسی حال میں بھی نہیں پڑھا جا تا نہ وصل میں اور نہ وقف میں ۔

کلمات کانقشہ یہ ہے۔

|     | •           |          |                         |      |
|-----|-------------|----------|-------------------------|------|
| روع | مورة        | پارهنمبر | كلمات                   | نمبر |
| 14  | العمران     | ~        | اَوْيَعُفُوا            | 1    |
| 10  | العمران     | <b>Y</b> | اَفَا ثِنْ مَّاتَ       | ٠٢   |
| ۳.  | مانده       | 4        | أَنْ تَبُوْءً ا         | ۳.   |
| ~   | انعام       | 4        | ، مِنْ تَبَائِئ         | 4    |
| . r | محت         | 10       | كن تُلُعَوا             | ۵    |
| . ~ | كھت         | 10       | لِشَا°ئ                 | 4    |
|     | نمل         | · ra     | وَأَنْ آتُلُواْ         | . 4  |
| 7   | روم         | . 11     | لِيَرُبُوا              | . 7  |
|     | 1.5         | 14       | لِيَبُلُوَا             | 9    |
| . ~ | 25          | 74       | وَنَبُلُوَا             | 1.   |
|     | جہال بھی ہو |          | مِاْ ثَةٍ، مِا ثَتَيْنِ | 11   |
|     | رمر         | 19       | (دوسرا) قُوَارِيْرَا    | 11   |

| . 100      |        | ·   |                      |          |
|------------|--------|-----|----------------------|----------|
| 1          | يوس    | 11  | وَمَلَا يُهِمُ       | 11       |
| 11"        | اعرات  |     | وَمَلَا ثِه(چه جگه)  | 14       |
| 9          | يوس    |     | ==                   | <b>1</b> |
| 9          | هور    |     | =                    | =        |
| ۳          | مؤمنون |     | =                    | =        |
| ~          | قصص    |     | =                    | =        |
| ۵          | زفرن   |     | =                    | =        |
| ۴          | נשנ    | 11" | لِتَتُلُوا           | 10       |
| ۳          | انبياء | 12  | آفًا ثِنْ مِّتَّ     | .14      |
|            | . حود  |     | ثَمُوُدًا (چار جُگه) | 14       |
| 4          | فرقان  |     | =                    | =        |
| ~          | عنكبوت |     | -                    | =        |
| <b>"</b> " | نجم    |     | =                    | =        |

سبره

مقطوع اس کلمری کہتے ہیں جو مابعد کلمہ سے جدااور الگ کھا ہوا ہو جیسے فی مناکہ فی
الگ ہے اور مناالگ ۔ اور موصول اس کلمری کہتے ہیں جو مابعد کلمہ سے ملا کر کھا ہو
جیسے فیمناکہ فی اور مناکو الگ الگ نہیں کھا بلکہ ملاکر ایک ہی کلمہ کر دیا ۔ پس کلمہ
موصول ہوتو و تقف اضطراری یاانتہاری صرف دوسر سے پر تھے ہوگااور کلم مقطوع ہوتو
دونول پر و تقف درست ہے۔
مشلاً فیمنا موصول ہوتو صرف منا پر اور مقطوع ہوتو فی اور منا دونوں پر و تقف سے ہے۔

ہی قاعدہ ہرمقطوع اور ہرموصول کا ہے۔مقطوع اورموصول کی تفصیل مقدمہ جزریہ میں ملاحظہ کریں۔

فائدہ: ترمم خط کا جانناد و وجہ سے ضروری ہے۔

ا۔ ایک تو اس لیے کہ وقت ہمیشہ رسم کے تابع ہوتا ہے۔ مثلاً تخیبہا الانہار کہ تخیبہا الانہار کہ تخیبہا الانہار کہ تخیبہا کا الف وصل میں تو نہیں پڑھا جاتا حذت ہوجاتا ہے مگر وقت میں پڑھا جائے گا۔ کیونکہ الف ہی کلمہ کا آخری حرف ہے اور وقت رسم کے تابع ہے۔ اور وسرااس لیے بھی رسم خط کا جانا ضروری ہے کہ بعض کلمات لکھنے میں تلفظ کے مطابق نہیں ہوتے۔ جیما کہ نقشہ جات میں او پر گزرا۔ پس ایسے کلمات کو رسم کے مطابق نہیں ہوتے۔ جیما کہ نقشہ جات میں او پر گزرا۔ پس ایسے کلمات کو رسم کے مطابق برمیں میں فراد آسے کا لہٰذار سم خط عثمانی سے 18 قف ہونا نہایت ضروری شہرا۔

موالاست

رسم الخط کسے کہتے ہیں؟ ۲۔ رسم الخط کا جانیا کیوں ضروری ہے؟ دلیاں کتاب میں ایک میں اس سر سر الحظ کا جانیا کیوں ضروری ہے؟

السلطمات کتنے میں کہ کھا ہوا تو ہے لا مگر لام کے بعد کاالف پڑھا نہیں جاتا؟

وقف کریں توالف پڑھا جائے اور ملا کر پڑھیں توالف نہیں پڑھا جاتا۔ ایسے کلمات کی تعداد کتنی ہے؟

- لفوسلاسلا کے دوسرے الف کا کیا حکم ہے؟

جاركلمات صادب لنصط جائے بیں مگر اور چھوٹا سامین بھی لکھتے ہیں۔ان کاحکم بیا بکرو۔

٨ - مقطوع اورموصول كى تعريف كرو \_

\*\*\*

## سحب ره تلاوست

مذہب حنی کے مطابی پورے قرآن میں کل چودہ سجدے ہیں اور یہ سارے ہی واجب ہیں۔ آئیت سجدہ اگر کوئی نماز میں تلاوت کرے قرنماز میں ہی فور اسجدہ ادا کرے اور اگر نماز کے علاوہ تلاوت کرے قواد قات مرکرہ ہدنہ ہونے کی صورت میں فور اسجدہ کرے اور اسجدہ کرے افراب اور نصف النہار شرعی قو جران اوقات کے بعد جتنی جلد ہو سکے ادا کرے۔ تفصیل ان چودہ سجدوں کی یہ ہے۔

مورة اعراف ركوع نمبر ٢٣، إنَّ الَّذِينَ عِنْدَرِبِكَ تاخَمَ آيت يَسْجُلُونَ مد

مورة رعدركوع تمبر ٢، ويله يَسْجُلُ مَنْ فِي السَّبُواتِ تاخم آيت وَالْأَصَال

٣- مورة تحل ركوع نمبر ٢، يَخَافُونَ رَبَّهُمْ تاختم آيت مَايُؤْمَرُونَ بر-

٣- سورة بني اسرائيل ركوع نمبر ١٧، و يجرون للاذقان تاخم آيت مُصُوعًا بدر

۵- مورة مريم ركوع نمبر ٢٧، خووا سُجَّنَا وَ بُكِيًّا بُر

و مورة جي ركوع نمبر ١٠ أكف تو آن اللة يسجُلُ تاخم ايت ما يَشَاء بد

نوث: امام ثافعی و امام احمد بن صنبل حمم الله کے ہاں سورۃ جے کے آخری رکوع میں

الَّذِيْنَ امْنُوْا ازْكُوُوا تاخم آيت تُفْلِحُونَ پر بھي سجده واجب ہے۔ فق حضرات كو جاہيك امتيا طأوه بھي فارج نمازيبال سجده كرليا كريں۔

- مورة فرقان ركوع نمبر٥- وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اللَّهُ أَوْا تَاخَمُ آيت دُفُورًا بر-

٨- سورة مل ركوع نمبر ٢- الله لا إله إلا هُوَ تاخم آيت الْعَظِيْم بر-

ال سورة النجم ركوع نمبر ١٣ \_آخرمورة وَاعْبُدُو ير\_

الى مورة انتقاق ركوع نمبرا قراد اقرة عَلَيْهِمُ الْقُرُانُ لَا يَسْجُلُونَ بر

١١٠ مورة على ركوع نمبرا \_آخرمورة والشجُلُ وَاقْتَرِب برر

فسائدهمسبرا

ایک ہی جگہ بیٹھ کر ایک ہی آیت سجدہ کئی بارپڑھی جیسے حفظ کرنے والے طلباء پڑھتے ہیں تو سجدہ ایک ہی واجب ہو گامگر مختلف آیات سجدہ پڑھیں تو جتنی آیات سجدہ پڑھے گااتنے ہی سجدے واجب ہو گگے۔

فسائدهمسبتر ي

اگر آیت سجدہ بار بار پڑھی اور ہر بار پڑھنے کی جگہ اور مقام بدلتاریا تو جتنی بارجلس بدلی استے ہی سجدے واجب ہوں مے۔

ف ائد فمسيسر ۳

سجدہ کی آیت خود پڑھے یا کسی سے سنے دونوں مالتوں میں سجدہ وا جب ہوجاتا ہے سننے والا قصد اسنے یا بلاقصد وارادہ ۔ بعیبہ آیت سجدہ سنے یا آیت ترجمہ کسی اور زبان میں سامع آیت سجدہ کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، نمازی سے سنے یا غیر نمازی سے تمام مالتوں میں سجدہ واجب ہوگا ورمزید تفصیل کے لیے کتب فقہ کا مطالعہ فرمائیں۔

التكبيرات

قرآن پاک کی آخری بائیس مورتیں یعنی مورۃ واضحیٰ سے والنائی تک ہر مورۃ کے۔ آخریس تکبیر کہنام منون ہے اور تکبیر کے ساتھ تہلیل وتحید بھی روایت کیا گیا ہے۔

تَكْبِيرِ: اللَّهُ أَكَّبَرُ

تهليل: لَاإِلهَ إِلَّا اللَّهُ أُور

تحميد: وَيِلْهِ الْحَيْلُ كُو كَهِتْ مِنْ

ہرمورہ کے بعدصرف تکبیر (اللهٔ آگبر) کہنا بھی ہے۔

تكبيراور للل دونول كارز صنايعني لآرالة إلا الله والله أحبر كهنا بهي يحي ب

تبير بهلل اور تحيد تينول كاملاكر يرصا لآ إلة إلّا الله والله أكبر ويله الحنه

جى جائز ہے۔

تكبيراور تميدملا كريزهنا بغيرتيل كصحيح نبيل جلينے آلئة آگيز ويله الحته أسورة

فى آخرى آيت ، تكبير بسمله اورا كلى سورة كاشروع

ومل وصل بے اعتبار سے کل آخر وجوہ بنتی میں۔جن میں سات جائز اور ایک نامائز

ہے۔ومل فصل کی آٹھ وجوہ کا نقشہ حب ذیل ہے۔

| , 9. 9 | مورة في آخري آيت اورتكبير وبسمله اور            | آنموجوه                  | نمبر     |
|--------|-------------------------------------------------|--------------------------|----------|
|        | دوسرى سورة كاشروع                               |                          |          |
| جانز   | فَحَدِّبِ اللهُ أَكْبَرُ بِسَمِ اللهِ الرَّحْلِ | وصل کل یعنی ملا کر پڑھنا | 1        |
| ,      | الرَّحِيْمِ الَّهُ نَشْرِحُ                     |                          |          |
| ماز    | فَحَيِّثُ ٥ الله آكبَرُ٥ بِسُبِر الله           | فصل کل یعنی مبدا کرکے    | ۲        |
|        | الرَّحْن الرَّحِيْمُ٥ أَلَمُ نَشَرَحُ           | المراجعة المراجعة        | <u> </u> |

| المحمد المران |                                                 |                       |          |
|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| ناماز         | فَحَدِّبِ اللهُ أَكْبَرُ بِسُمِ اللهِ الرَّحْسِ | وسل اول و دوم سل      | ۳.       |
|               | الرَّحِيْمُ ٥ اَكُمْ نَشْرَحُ                   | ا موتم                |          |
| ماز           | فَحَيِّثُ 0َاللَّهُ ٱكْبَرُ٥ بِسُمِ اللَّهِ     | فصل اول و دوتم        | ۴.       |
|               | الرَّحْن الرَّحِيْمِ الَّهُ نَشَرَحُ            | وصل سوئم              | ٠        |
| جاز           |                                                 | وسل اول فسل دوم وسوئم | ۵        |
|               | الرَّحْن الرَّحِيْد ٥ أَلَمُ نَشَرَحُ           |                       | -        |
| جاز           | فَحَدِّثُ ٥ اللهُ ٱكْبَرُ بِسُمِ اللهِ          | فصل اول وصل دوئم      | 7        |
|               | الرَّحْن الرَّحِيْمِ الَّهُ نَشَرُ خُ           | -                     |          |
| ماز           | فَعَيْثِ اللهُ آكَبَرُ٥ بِسُمِ اللهِ            | وصل اول قصل دوم وصل   | 2        |
|               | الرَّحْن الرَّحِيْمِ الَّهُ نَشَرَحُ            | موتم                  | ·        |
|               | فَحَيْثُ ٥ اللهُ ٱكْبَرُ بِسْمِ اللهِ           | فصل اول وصل دوم       | <b>^</b> |
|               | الرَّحْن الرَّحِيْمُ٥ اَلَمُ نَشَرَحُ           | فصل سوتم              |          |

تکبیر کی مورتیں واضی سے والناس تک بائیس ہیں۔ اگران کو تکبیر سے ملا کر پڑھیں تو مورة کے آخری حرف کی مختلف مالتول اور حرکتول کی وجہ سے ان کے مختلف احکام ہیں۔

| 189                            |          | نفر قان فی نجویدانفر ان<br>            |                                                  |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| . سورتول کا آخراور تکبیر کاوصل | نبر      |                                        | نمبر                                             |
| فَحَدِّثِ اللهُ ٱكْبَرُ        | 1.       | تین مورتول کا آخری حرف ساکن ہے         |                                                  |
| فَارْغَبِ اللهُ ٱكْبَرُ        | ` I - 1  | ادرالندا كبريس الندكا بمزه وصلى جووصل  |                                                  |
| وَاقْتَرِبِ اللهُ أَكْبَرُ     | ۳        | كى صورت يىل مذف ہوجائے گا۔اب           | ,                                                |
|                                | 1.       | ایک تو الله کالام ساکن ہے اور ایک      |                                                  |
|                                | `\       | مورة كا آخرى حرف ساكن تواجماع          |                                                  |
|                                |          | ساستین علی غیرمدہ کی وجہ سے پہلا       |                                                  |
|                                |          | ساکن یعنی مورة کے آخری حرف کو زیر<br>ر | •                                                |
|                                |          | دیکر پڑھیں کے اور اللہ کے لام کو       |                                                  |
|                                |          | باریک کریں کے۔                         |                                                  |
| حَامِيَةً فِ اللهُ آكَبَرُ     | 1        | آٹھ مورتوں کے آخر میں توین ہے ان       |                                                  |
| كَنِيرُ نِ اللَّهُ أَكْبَرُ    | •        | کواگرنگبیرے ملاکر پڑھیں تواجتماع       | •                                                |
| مُمَنَّدَةِ فِ اللهُ ٱكْبَرُ   | ۳        | سالتین کی وجہ سے تنوین کو بھی کسرہ     |                                                  |
| مَأْكُولِ بِ اللهُ آكْبَرُ     | 1        | دیل کے۔                                | ٠.                                               |
| مِنْ خَوْفِ اللهُ أَكْبَرُ     | ۵        |                                        |                                                  |
| تَوَابَانِ اللهُ ٱكْبَرُ       | 4        |                                        |                                                  |
| مِنْ مُسَدِيهِ اللهُ أَكْبَرُ  | 4        | <b>P.</b>                              |                                                  |
| أَحَلُ بِ اللَّهُ ٱكْبَرُ      | ^        |                                        |                                                  |
|                                | -        | 6.4.                                   | <del>                                     </del> |
|                                | <u> </u> | مورة كا آخرتكبير ومل                   | مبر                                              |

| _        | , المراجع المر |     |                                            | بحصن     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|----------|
|          | تین سورتوں کے آخری حرف پر فنح                                                                                  | ٣   | بِأَخْكُمِ الْخُكِمِيْنَ اللَّهُ ٱكْبَرُ   | 1        |
|          | ہے۔ایک مورہ کے آخری حرف پرضم                                                                                   | - ( | مَطْلَعِ الْفَجْرِ اللهُ أَكْبَرُ          | *        |
| ۱,       | اور پانچ مورتوں کے آخری حرف کے                                                                                 |     | عَنِ النَّعِيْمِ اللهُ آكْبَرُ             | ٣        |
| <b>ا</b> | ینچ کسرہ ہے ان مورتوں کو اگر تکبیر سے                                                                          |     | بِالصَّبْرِ اللهُ آكِبَرُ                  | ۳        |
|          | ملا کر پڑھیں تو اللہ کا ہمزہ وصلی گرا کر                                                                       | ·   | وَيَمُنَعُونَ الْمَاعَوْنَ اللَّهُ ٱكْبَرُ | ۵        |
|          | آخری متحرک حرف کو لام سے ملاکر                                                                                 |     | هُوَ الْاَبْتَرُ اللَّهُ ٱكْبَرُ           |          |
|          | مردهیں کے اور اللہ کالام ماقبل حرف                                                                             |     | وَلِيَ دِيْنِ اللَّهُ ٱكْبَرُ              | ۲ ٔ      |
|          | کی حرکت زیراور پیش کی مالت میں پڑ                                                                              | ,   | إِذَا حَسَلَ اللَّهُ ٱكْبَرُ               | 2        |
|          | اور زیر کی حالت میں باریک پڑھا                                                                                 |     | وَالنَّاسِ اللهُ أَكْبَرُ                  | <b>A</b> |
|          | مائےگا۔                                                                                                        |     |                                            | 9        |
|          |                                                                                                                | 1.  |                                            |          |
|          | دوسورتول کے آخر میں حاضمیر ہے ان                                                                               | 4   | لِمَنْ خَشِى رَبُّهُ اللَّهُ ٱكْبَرُ       | 1        |
| •        | كوتكبير سےملاكر يرصنے كى حالت ميں                                                                              |     | شَرًّا يَرَهُ اللهُ آكَبَرُ                | .*       |
|          | اجتماع ساكنين كي وجه سے حاضمير كو                                                                              |     |                                            |          |
| ٠        | ملہ کے بغیرای حرکت کے ماتھ لام                                                                                 |     |                                            | ,        |
|          | اللہ سے ملا دیں کے اور حا پر پیش                                                                               |     |                                            |          |
|          | ہونے کی بناء پراسم جلالہ پر ہوگا۔                                                                              |     |                                            |          |



قسران خوشس اواز سے پڑھن کتب معتبرہ سے ہم دوالفاظ تھے ہوئے پاتے ہیں۔ الحان، انغام مان

اس خوش آدازی کو کہتے ہیں جولبعی اور جہلی ہویعنی و طبعی لہجہ اور طرز جس میں قواعد موسیقیہ کو ذرہ بھربھی دخل نہ ہو۔

انغسام

وه خوش آوازی ہے جس میں قاعد موسیقیہ کا پورا پورا کیا کا دکھا جائے۔ پس انعام اُن داکینوں کو کہتے ہیں جو قاعد موسیقیہ کے تابع ہوں کہ کہیں تو آوازگھٹا نااور کہیں بڑھانا، کہیں آواز باریک نکالنااور کہیں بھاری اس طرح اُن دائینوں کے اوقات بھی مقررہوتے ہیں کہ نی کاراگ رات کو اور رات کاراگ دو پہر کواچھا نہیں لگا لیکن الحان ان تمام چیزوں سے آزاداس خوش الحانی کو کہتے دو پہر کواچھا نہیں لگا لیکن الحان ان تمام چیزوں سے آزاداس خوش الحانی کو کہتے ہیں جو بھی جو بھی جو انسان ذوت میں آکر خوبصورت آوازنکالنا ہے۔

اب خلا صداس گفتگو کا یہ ہے کہ انعام سے قرآن پڑھنا تو سرا سر غلا اور ناجا تو ہے اور الحان سے قرآن پڑھنا جا تر بھی ہو الحان سے قرآن پڑھنا جا تو ہو ہوں کا تی ہو الحان سے قرآن پڑھنا جا کہ کہ تو ان کو اپنی آوازوں سے خوبصورت کرو۔ وغیرہ کا کیونا آفازی جو بوٹن آوازی جو جو بی تابع ہواور موسیقی سے قطعاً الگ متحب و متحن ہے اور ذاک سے دوش آوازی جو موسیقی کے تابع ہواور تجوید سے بے پرواہ، ناجا تر و معیوب ہے۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

## الحيال المستخسل

حضرت عبدالله ابن کثیر مکی رحمته الله علیه سے بطریات درباس رحمته الله علیه جوحضرت ابن عباس رضی الله عنهما کے آزاد کردہ فلام بیں۔ روایت کرتے بیں کہ عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما کے آزاد کردہ فلام بیں۔ روایت کرتے بیں کہ عبدالله ابن عباس رضی الله عنه سے کہ بنی کریم رؤ ن الله عنه سے کہ بنی کریم رؤ ن الله عنه مناسب اوروہ روایت کرتے بی کہ حضرت ابن بن کعب رضی الله عنه الله عنه مناسب بڑھ کرقر آن ختم فرماتے تو پھر فائحہ اور مورة بقرہ سے مُفلِعُون تک افتراعاً بڑھتے اور پھر دُ عاما نگ کرکھڑے ہوجاتے۔

پس قرآن کے قاری کو چاہیے کہ قرآن مجید ختم کرنے کے فرزابعدای جگہ میں قراءت قلع کیے بغیر دوسرا قرآن شروع کر دیے یعنی سورۃ فانحہ اور بقرہ کی ابتدائی آیات مفلحون تک پڑھ لینی چاہیں۔حضور کاٹیڈیٹر نے فرمایا کہ حال مرتحل ای کو کہتے ہیں اور اس کو احب الاعمال وافضل الاعمال کہا محیا ہے مگر یاد رہے یہ ممل واجب نہیں بلکہ متحب،افضل اور بہترہے۔اللہ ورسولہ اعلم

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

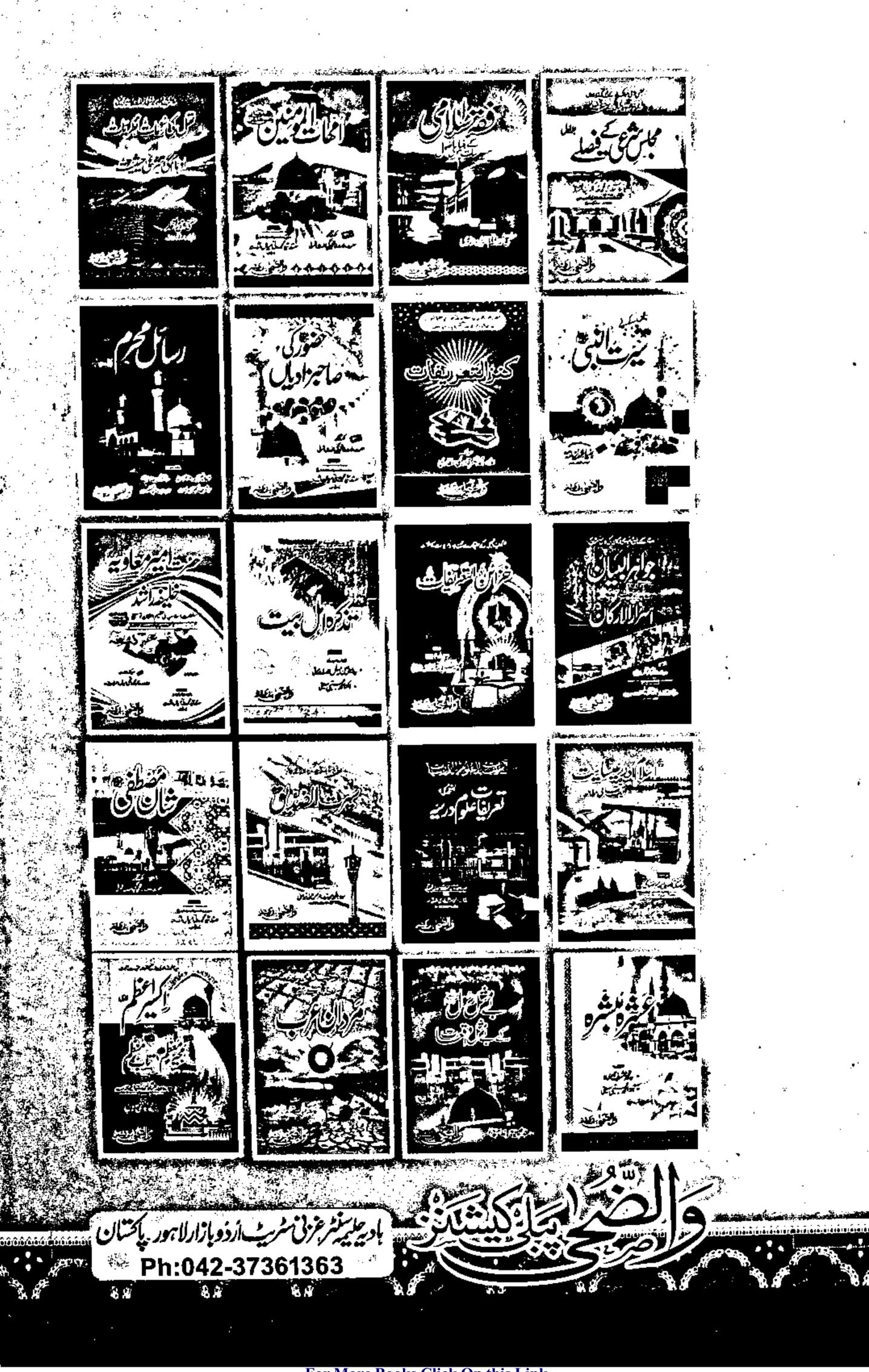